

# فضائل لاعمال

''حدیث پاک کی روشی میں'' حافظ ضیاءالدین محمد بن عبدالواحد بن احمد المقدیؒ ۵۲۹۔۔۔۔۔۔۲۳۲ھ

> د اکثر حافظ قاری فیوض الرحمان ایم ان ایم او ایل ، بی ایج دی ایم ان عربی ، اردو ، فاری ،اسلامیت

ناشر: مسجد الفرقان مليركينك بازار، كراجي

www.foyuz.blogspot.com

نام كتاب : ضنائل لاعمال

تاليف : حافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن احمد المقدس

مترجم : بريگير بير و الكرمافط قارى فيوض الرحمان (ر) ناشر : جامع مسجد الفرقان ملير كينك كراچي

تعداد : ۵۰۰

تاریخ اشاعت: ایریل ۱۸ و ۲۰

#### فهرست مضامين

| صفحتمر | عنوان                                                                   |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 10     | ترجمة المؤلف                                                            |  |
| 10     | تقايم                                                                   |  |
|        | كتابالطهارة والصلوة                                                     |  |
| 19_12  | وضوكي فضيلت                                                             |  |
| 1+_19  | حالت نا گواری میں وضو کی فضیلت                                          |  |
| 11_1+  | وضوكے بعد كلمه شهادت بڑھنے كى فضيلت                                     |  |
| TA_T1  | اذان کی فضیلتاذان سننے والا جواب میں کیا کہے ؟                          |  |
| 79_71  | ا ذان اورا قامت کے درمیان کی جانی والی دعا کی فضیلت                     |  |
| m+_r9  | مسجد بنانے کی فضیلت                                                     |  |
| m_m.   | مسجد کی صفائی کا ثواب                                                   |  |
| m2_m1  | نماز کے لئے چل کرجانے اور جماعت کی نماز کی فضیلت                        |  |
| mg_m2  | پہلی صف کی فضیات                                                        |  |
| ٣9     | آمین کہنے کی فضیات                                                      |  |
| p=_ma  | تحميد (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَحِمَلُهُ كَ بعد) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ |  |
|        | کہنے کہ فضیلت                                                           |  |
| 47_44  | پانچوں نمازوں کی فضیلت                                                  |  |
| 49_44  | جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے لئے جانااور خاص قبولیت کی گھڑی کا ذکر            |  |
| 01_69  | فجراوراس کےعلاوہ کی سنتوں کی فضیلت                                      |  |
| 02-01  | فجركى دوركعتول كى اہميت وفضيلت                                          |  |

ضنائل لاعمال

| ar_ar   | چاشت کی نماز کی فضیلت                                      |  |
|---------|------------------------------------------------------------|--|
| 00_01   | عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت کی فضیلت                      |  |
| 04_00   | الله تعالیٰ کے لئے سجدہ کی فضیلت                           |  |
| ۵۸      | رمضان میں قیام کی فضیلت                                    |  |
| Y+_6A   | رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ قیام کی فضیلت              |  |
| 44-4+   | گھر میں نفل نماز کی فضیلت                                  |  |
| 77_71   | تهجد کی فضیلت                                              |  |
| 42_44   | مغرب اورعشاء کے درمیان نماز کی فضیلت                       |  |
| 19_4A   | نماز میں لمبے قیام کی فضیات                                |  |
| 49      | رات کے اخیر میں وتر پڑھنے کی فضیلت                         |  |
| 20_49   | فرض نماز کے بعد کے کچھاذ کار کی فضیلت                      |  |
| 24_20   | بیدار ہونے پرذ کر کی فضیلت                                 |  |
| 11_24   | ہروفت کے اذکار کے فضائل                                    |  |
| 11-11   | الله كالمحبوب كلام                                         |  |
| ۸۸_۸۲   | فضائل ذكر                                                  |  |
| 92-11   | کئی گنا ذکر کی فضیلت                                       |  |
| 917_91  | بازار میں لا إلة إلّا الله برُ صنے کی فضیلت                |  |
| 90_96   | كسيمحفل سے الحصتے وقت الله كا ذكر كرنا                     |  |
| 1+1_90  | استغفار کی فضیات                                           |  |
| 1+1-1+1 | 'لاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِأَللهِ''كَافْسِيت         |  |
| 1+1-7+1 | حضور صلَّاللَّهُ اللَّهِ بِردرودوسلام برِّ صنَّه كَى فضيلت |  |

| 1+0_1+1 | موت کے وقت 'کرالة الله " کی گوائی                          |  |
|---------|------------------------------------------------------------|--|
|         | كِتَابُ الْجِنَائِز                                        |  |
| 1•∠     | ميت كونسل دينے اور تكفين كى فضيلت                          |  |
| 1+1-1+2 | نماز جنازه کی فضیلت                                        |  |
| 111_1+1 | میت کی شفاعت اوراس کی تعریف                                |  |
| 111-111 | جن (لوگوں) کے بیچ فوت ہوجا ئیں ان کی فضیلت                 |  |
| 110_117 | ا دھورا بچپر کر جانے کی فضیلت                              |  |
| 112_110 | مصیبت کے وقت اناللہ پڑھنے کی فضیلت                         |  |
| 111/11/ | مصیبت ز ده کوتسلی دینے کی فضیلت                            |  |
| 14-114  | بیار پرسی کی فضیلت                                         |  |
| 11+     | مریض کی دعا کی فضیلت                                       |  |
| 140_14+ | بيار يوں كى فضيلت                                          |  |
| 174_170 | بینائی کے چلے جانے پراگروہ صبروثواب سے کام لے تواس کا ثواب |  |
| 172_174 | بیار کے لئے جواعمال لکھ دیئے جاتے ہیں                      |  |
|         | كِتَابُ الصِّيتَام                                         |  |
| 127_179 | روز ہے کی فضیلت                                            |  |
| 120_127 | رمضان اوراس کے روز وں کی فضیلت                             |  |
| 12_16   | سحری میں تاخیراورا فطاری میں جلدی کرنے کی فضیلت            |  |
| 14-11-2 | بہترین روز ہ حضرت دا ؤ دعلیہ السلام کا روز ہ ہے            |  |
| 147_14. | عاشورااور حج کے دن کے روزہ کی فضیلت                        |  |
| 144-144 | محرم کے روزوں کی فضیلت                                     |  |

www.foyuz.blogspot.com

فضائل لاعمال

ا شوال کے چھ دنوں کی فضیلت 441-441 🕏 الله تعالیٰ کی راه میں روز ه رکھنے کی فضلت IMB\_IMM 🥏 پیراورجعرات کے روز ول کی فضلت 147-140 🕸 تین روز ول کی وصیت اورفضیلت 149-142 ایام بیش کے روز ہے 101\_179 🕏 ذوالحجہ کے دس دنوں کے روز وں اور عبادت کی فضیلت 101-101 🕸 شعمان کےروزوں کی فضلت 104-104 روزه میں جوکلام قابل ترک ہے 101 انظاری کرانے کا ثواب 100 اروزہ دارکی فضلت جب اس کے ہاں کھا یا جائے 🕏 100\_100 🛊 روزه دارکی دعا کی فضلت 104\_100 اروزه دارکاکس چیز سے افطاری کرنامسخب ہے؟ 104 🕸 لیلة القدر کی فضیلت اور کب تلاش کی جائے 14-101 المضان کے) آخری دس دنوں میں زیادہ عیادت کرنے اور ۱۲۰۔۱۲۱ اعتكاف كي فضلت كِتَابُ الرَّكَاةُ وَتَحْوِهَا ا زکوۃ اداکرنے کی فضیلت 144-146 14-144 🦃 اجھاصد قہوہ ہے جواپنی ضرورت سے زائد مال سے دیا ہواور اے اے ساکا ان سے شروع کروجن کے تم کفیل ہو

| 121_12  | خرچ کرنے کی فضیلت                                     |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|
| 110_121 | رشتہ داروں پرصد قہ کرنے کی فضیلت                      |  |
| 112_110 | عورت، خازن اورغلام كا ثواب                            |  |
| 111-114 | آپ سالیٹھالیہ ہے کا ارشاد: کہ ہرنیکی صدقہ ہے          |  |
| 1911/1  | تنگ دستی کی محنت                                      |  |
| 197_191 | دوده دینے والے جانور دینے کی فضیلت                    |  |
| 192_194 | برائی کانزک کردیناصد قہہے                             |  |
| 199_192 | بودے لگانے اور زراعت کرنے کی فضیلت اور جواس میں       |  |
|         | سے کھایا جاتا ہے وہ صدقہ ہے                           |  |
| r+m_199 | میت کے قرض کی اوا ٹیگی کی فضیلت                       |  |
| r+1_r+  | میت کی طرف سے صدقہ دینے اور پانی پلانے کی فضیلت       |  |
| r+9_r+A | مرنے والے کووفات کے بعد جن کا موں کا ثواب ملتار ہتاہے |  |
| 117_1+9 | فضائل صدقات                                           |  |
| 711_71Y | سوال نہ کرنے کی فضیلت                                 |  |
| rrm_r19 | سوال سے پر ہیز                                        |  |
| TTA_TTM | والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی فضیلت                     |  |
| 229_220 | خاله کے ساتھ نیک سلوک کرنا                            |  |
| rmr_rr9 | صله رحمی کی فضیلت                                     |  |
| 441-446 | بيوه، ينتم بچيوں اور بہنوں کی خيرخبر لينے کی فضيلت    |  |
| 177_171 | قرض دینے کی فضیلت                                     |  |

| 777_777        | جس نے کسی تنگدست کومہلت دی یا قرض معاف کردیااس کی |  |
|----------------|---------------------------------------------------|--|
|                | فضيلت _                                           |  |
|                | كِتَابُ الْحَجْ                                   |  |
| 101_11A        | فضائل حج                                          |  |
| ram_ra1        | تلبيه كي فضيلت                                    |  |
| tar_tam        | عرفات میں گھہرنے کی فضیلت                         |  |
| too_top        | عرفهاور مزدلفه ميس دعاكى فضيلت                    |  |
| TOA_TOO        | حجراسوداوررکن یمانی کےاستلام کی فضیلت             |  |
| 747_70A        | بیت الله شریف کے طواف کی فضیلت                    |  |
| 777            | بارش میں طواف کی فضیلت                            |  |
| 741            | وتوف مز دلفه کے مو 🛚 پر حجاج کوخاص عطیه           |  |
| 446-44         | رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت                      |  |
| 777_77         | سر منڈانے کی فضیلت                                |  |
| <b>۲47</b> 744 | رمی جمار ( کنگریاں مارنے ) کی فضیلت               |  |
| 749_74Z        | زمزم کی فضیلت                                     |  |
| 749            | مکه میں نماز کی فضیلت                             |  |
| <b>7</b> 2•    | مکه میں رمضان کے روز وں کی فضیلت                  |  |
| 121            | بیت المقدس سے احرام باندھ کرآنے کی فضیلت          |  |
| r2m_r2r        | روضه رسول صالبتنا آلياتم کې زيارت کې فضيلت        |  |
| 720_72m        | مسجيه نبوي ميں نماز کی فضیلت                      |  |

| 724 <u>_</u> 728   | تین مسجدوں کی فضیلت                                                                                         |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 721_72Y            | مسجداقصیٰ اوراس میں نماز کی فضیلت                                                                           |  |
| rnr29              | مسجد قباء مين نماز كي فضيلت                                                                                 |  |
| ram_ra+            | عيد قربان ميں قربانی کی فضيلت                                                                               |  |
|                    | كِتَابُ الْجِهَادِ                                                                                          |  |
| 7A4_7A0            | الله كى راه ميں ايك صبح وشام نكلنے كى فضيلت                                                                 |  |
| r9+_r/y            | جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت                                                                                  |  |
| r9r_r9+            | الله مجاہد کے سو( • • ۱) درجے بلند کرے گا                                                                   |  |
| r90_r9r            | جہاد بہترین عمل ہے                                                                                          |  |
| T91_T90            | الله کے راستہ میں پہرہ دینے اور جو پہرہ دیتے ہوئے فوت                                                       |  |
|                    | ہوجائے اس کی فضیلت                                                                                          |  |
| m ran              | الله کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت                                                                           |  |
| m.r_m              | الله كے راسته كاغبار اورجس كے قدم غبار آلود ہوجائيں كی فضيات                                                |  |
| m + m_m + r        | الله کی راه میں پہرہ دینے کی فضیلت                                                                          |  |
| س و س _ س و س      | الله کی راه میں روز ه رکھنے کی فضیلت                                                                        |  |
|                    | اللدي راهن رور ه رفطي في تطبيك                                                                              |  |
| m+a_m+r            | اللدى راه ين روزه رفضي كل كليت<br>اللدكي راه مين تيراندازي ( فائرَنگ ) كى فضيلت                             |  |
|                    |                                                                                                             |  |
| m+0_m+p            | الله کی راہ میں تیراندازی (فائرنگ) کی فضیلت<br>الله کی راہ میں زخمی ہونے والے کی فضیلت<br>بحری جنگ کی فضیلت |  |
| m+0_m+p<br>m+9_m+y | الله کی راہ میں تیراندازی (فائرنگ) کی فضیلت<br>الله کی راہ میں زخمی ہونے والے کی فضیلت                      |  |

| m19_m1r                  | اللدكى راه مين قبال وشهادت كى فضيلت                         |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>~ * * *</b>           | شہید کوشہادت کے وقت کتنی تکلیف پہنچتی ہے ؟                  |  |
| mrm_mr+                  | شهداء کی شمیں                                               |  |
| mth_mtm                  | جنت ثلواروں کے سائے میں ہے                                  |  |
| mra_mrr                  | كا فراوراس كامسلمان قاتل دوزخ ميں جمع نه ہو گگے             |  |
| mry_mr0                  | شهادت كاسجإطالب                                             |  |
| <b>٣٢</b> ٨_ <b>٣</b> ٢٩ | جہادکے لیے گھوڑ ہے پالنا                                    |  |
| ٣٢٨                      | مجاہد کورخصت کرنے کی فضیلت                                  |  |
| mr9_mr1                  | عدل وانصاف کی بات جہاد ہے                                   |  |
|                          | كِتَابُ النِّكَاحِ وَغَيْرِه                                |  |
| mmr_mm1                  | نکاح کے فضائل                                               |  |
| mmo_mmr                  | جس نکاح کامقصداللہ( کی رضا) ہو                              |  |
| rra                      | پا کبازی کے لیے نکاح کرنے والے کی خدائی امداد               |  |
| mmy                      | جس نے اپنی باندی کوآ زاد کر کے نکاح کرلیااس کی فضیات        |  |
| mm2_mm4                  | نکاح کی سفارش کی فضیات                                      |  |
| mm_1_mm_2 (              | اس غلام کی فضیلت جواللّٰد کی اطاعت کرتا ہواورا پنے ما لک کا |  |
|                          | حق بھی ادا کرتا ہو                                          |  |
|                          | بأبالمعاملات                                                |  |
| mp+                      | كسب حلال كى فضيلت                                           |  |
| mr1_mr+                  | سيچ،امانت دارتا جر کی فضیلت                                 |  |

| mrr_mr1     | سچائی اورصاف بیان پرخرید وفر وخت میں برکت |  |
|-------------|-------------------------------------------|--|
| 444         | وفت مقرره تك خريد وفروخت كى بركت          |  |
| mun_mum     | قرض کی حسن ادائیگی کی فضیلت               |  |
| ma_mar      | بيع فشخ كردييخ كى فضيلت                   |  |
| mry_mra     | بيع ميں چیثم پوشی کی فضیلت                |  |
| ٢٦٦         | غله ناپینے کی فضیلت                       |  |
| mm_mm2      | کام میں صبح سو پر ہے جانے کی فضیلت        |  |
| mr9_mr1     | بكريال پاكنے كى فضيات                     |  |
| ma+_mm9     | غلام آ زاد کرنے کی فضیلت                  |  |
| mar_ma+     | عدل وانصاف کرنے والے حاکم کی فضیلت        |  |
| mar_mar     | جوشخص قاضى بننے كاطالب نه ہواس كى فضيلت   |  |
|             | كِتَابُفَضَائِلِ الْقُرْآنِ               |  |
| may_maa     | تعليم القرآن كي فضيلت                     |  |
| <b>76</b> 2 | ما هر قرآن کی فضیلت                       |  |
| man_maz     | قرآن پڑھنے والے پرنزول سکینت وانعام       |  |
| mag_man     | قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں             |  |
| myr_m09     | قرآن پاک پڑھنے کے فضائل                   |  |
| m42_m4p     | سورة الفاتحه كي فضيلت                     |  |
| M49_M42     | سورة البقرة اورآيت الكرسي كى فضيلت        |  |
| <b>749</b>  | سورة البقرة كي آخري آيتوں كي فضيلت        |  |

| m21_m49  | سورة البقره وآل عمران كى فضيلت                                   |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|--|
| m2r_m21  | سورة الكهف كاذكر                                                 |  |
| m2m_m21  | سوره پلیمین کا ذکر                                               |  |
| m2m      | سورة الدخان كاذكر                                                |  |
| m27-m2m  | سورة الحشركي آخري آيتون كاذكر                                    |  |
| m24_m2p  | سوره الملك كاذكر                                                 |  |
| m22_m24  | سورة الزلزال اورقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ كَاذَكَ           |  |
| ۳2۸_۳22  | سوتے وفت قرآن پاک کی ایک سورۃ پڑھنے کی فضیلت                     |  |
| MAY_M2A  | سورة الاخلاص كى فضيلت                                            |  |
| <b>"</b> | آخری دوسورتوں معو ذنتین کی فضیلت                                 |  |
|          | كِتَابُ الْعِلْمِ                                                |  |
| m9+_may  | طلب علم کے لیے نکلنے والے کی فضیلت                               |  |
| m91_m9+  | فرائض سكيضن كي فضيلت                                             |  |
| m94_m91  | معلم کی فضیلت                                                    |  |
| m91_m94  | ا ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کی فضیلت                           |  |
| r++_m9A  | آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا اس شخص کے لیے جس نے             |  |
|          | آپ کی کوئی حدیث آگے پہنچائی                                      |  |
| 4+1-4++  | خیر پھیلانے کی فضیلت                                             |  |
| rrr+1    | ذكراللَّه كى فضيلت اللَّه تعالَى كاارشاد ہے'' تم مجھے یا دکرومیں |  |
|          | تنهبین ما در کھوں گا''                                           |  |

| 477_777              | کسی کومصیبت میں دیکھنے کی دعا                            |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 442_44               | نیندمیں گھبراہٹ (اورآ نکھ نہ لگنے ) کی دعا               |  |
| 44744                | مسلمان بھائی کی دعادوسرے مسلمان کے لیے جب وہ سامنے نہ ہو |  |
| rry                  | برائی کے بعد نیکی کی فضیلتاللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے       |  |
|                      | ''یقینانیکیاں برائیوں کولے جاتی ہیں''                    |  |
| 447-44               | کس کام کے کرنے سے آ دمی شاکر صابر لکھ دیاجا تاہے         |  |
| ~~~_~~^              | البجھے اخلاق کی فضیلت                                    |  |
| ٠٣١_١٣٠              | عقلمندوں کی صفت                                          |  |
| 447-441              | خاموشی کی فضیلت                                          |  |
| רשה_השר              | صبر کی فضیات                                             |  |
| 444-444              | حلم وبردباري كي فضيلت                                    |  |
| ~~a_~~~              | نرمی کی فضیلت                                            |  |
| rmy_rma              | خط پرمٹی ڈالنے کا ذکر                                    |  |
| 447 <sup>7</sup> 744 | حدود قائم کرنے کی فضیلت                                  |  |
| 7m9_pm7              | غرباء کی فضیلت                                           |  |
| 447_444              | ز هر کی فضیلت                                            |  |
| 447-44               | اللَّد كي رحمت كي وسعت اوراس كي فضيلت                    |  |
|                      | @***@***@***@                                            |  |

#### الحافظ ضياء الدين المقيسى

#### مؤلف

#### فَضَائِل الْأَعْمَال

هُو آبُو عبد الله ضِياء الدّين: هُحَت بن عبد الوّاحِد، الْمَقْدِين، والبغدايين الصَّالِحِي، ولد سنة (٥٦٥ه) وَسمع من: الدمشقيين، والبغدايين والأصفهانيين والنيسابوريين والهرويين و كتب عن أكثر من خُسبائة شيخ و كتب وصنف، وصحح ولين وجرح ووثق وعدل قال تِلْمِين هُم بن الْحَاجِب "شَيخنا آبُو عبد الله، شيخ وقته ونسيج وحده في الرّواية هُجُته دا في الْعِبَادَة".

وَقَالَ فِيهِ الْحَافِظِ الْمِزِي الضياء اعلَم بِالْكَدِيثِ وَالرِّجَالِ من الْحَافِظ عبل الْعَنِيّ روى عَنهُ الْحَافِظ ابْن نقطة وَابْن النجار والبرزلي وعمر بن الْحَاجِب، وَتُوفِّي سنة (١٤٣) هوله مصنفات في والبرزلي وعمر بن الْحَاجِب، وتُوفِّي سنة (١٤٣) هوله مصنفات في الثر الْعُلُوم وأجلها مصنفاته في علم الحديث، وَمِنْهَا كِتَابه الْمَشْهُور ((الْاَحَادِيث المحتارة)) الَّتِي صحح فِيهَا مَالم يُسبق الْمَشْهُور ((الْاَحَادِيث المحتارة)) الَّتِي صحح فِيهَا مَالم يُسبق إلى تَصْحِيحه، وَسُلِمَ لَهُ قَوله فِيهَا وَذَكر ابْن تَيْمِية وَالزَّرُكَشِيّ، الله تصحيحه اعلا مزية من تصحيح الْحَاكِم، وأنه قريب من تصحيح الرِّرُمِنِي وَابْن حبَان.

وَكَانَ مَن مؤلفاً ته الحديثية ((فَضَائِل الْأَعْمَال)) وَهُوَ جيد فِي بَابه نفع الله بِهِ، واثاب مُؤلفه وقارئه وَالْعَامِل بِهِ: آمين.

#### بِسم الله الرَّحْن الرَّحِيم

#### وبهنستعين

قَالَ الشَّيْخِ الإِمَامِ الْعَالَمِ الْحَافِظ ضِيَاءِ النَّينِ الْهُو عِبِلِ اللهِ هُحَبَّل بن عبل الْوَاحِل بن آخم الْمُقْرِسِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَغفر لَه ـ الْمَقْرِسِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَغفر لَه ـ الْعَالَمِينِ وَصَلَّى الله على مُحَبَّل اشرف الْمُرُسلين ـ الْعَالَمِين وَصَلَّى الله على مُحَبَّل اشرف الْمُرُسلين ـ الْمُرْسلين ـ الْمُرْسلين ـ الْمُرْسلين ـ الْمُرْسلين ـ الْمُرْسلين ـ الْمُرْسلين ـ الله على مُحَبَّد الله على الله الله على الله الله على اله على الله على

اما بعد فَهٰنَا كتاب جمعته مَحُنُوف الْاسَانِيد وعزيته إلى كتب الْاَجُنَّة رَجِهم الله فَإذا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ او اَحداهما لم اعزه إلى غَيره غَالِبا وَإِن الصَّحِيحَيْنِ او اَحداهما لم اعزه إلى غَيره غَالِبا وَإِن كَانَ فِي بعض السَّنَ لِأَن الْمَقْصُود معرفة صِحَّته لَا كَثْرَة الرواة لَه ورجوت ان ينفعنا الله بِه وَمن كتبه اوسمعه إنَّه حَسبنا وَنعم الْوَكِيل.

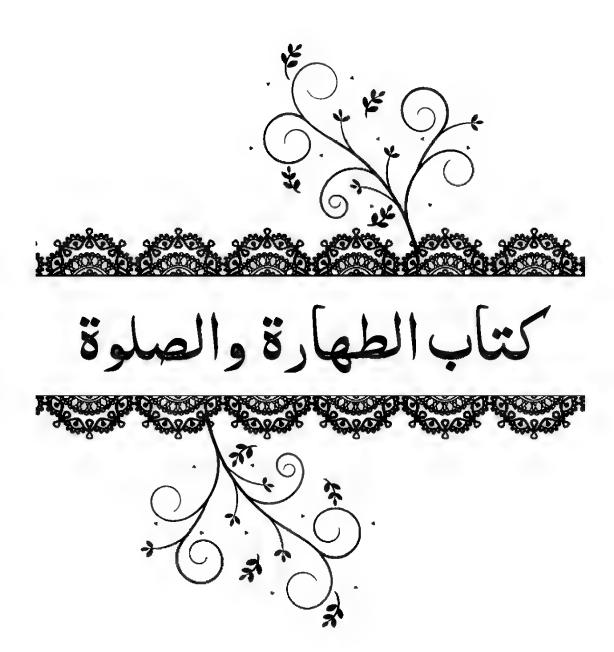

## فيفضلالوضوء

عَنْ عُنْمَانَ بَنِ عَقَانٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من تَوضَّا وَاحْسَنَ الْوَضُوءَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من تَوضَّا وَاحْسَنَ الْوَضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَالُامِنَ جَسِرِهِ حَتَى تَخُرُ جَمِنَ تَحْتِ اَظْفَارِهِ. وَرَاهُ مُسلم) (رَوَاهُ مُسلم)

#### وضوكى فضيلت

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا تواس کے جسم کے سارے گناہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گئے'۔

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ: إِذَا تَوَضَّا العَبْلُ الْبُسُلِمُ أَو الْبُؤمِن فَعَسَلَ وَجَهَهُ خَرَجَمِنَ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيئة نَظُرَ إِلَيْهَا بِعَيْنيهِ مَعَ البَاء أَو مَعَ آخِر وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيئة نظر الْبَاء ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَمِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئة قطر الْبَاء ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَمِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئة كُلُّ خَطِيئة مشتها رِجُلَاهُ مَعَ البَاء أَو مَعَ آخر قطر الْبَاء ، فَإِذَا غَسل رِجُلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئة مشتها رِجُلَاهُ مَعَ البَاء أو مَعَ آخر قطر الْبَاء ، فَإِذَا غَسل رِجُلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئة مشتها رِجُلَاهُ مَعَ البَاء أو مَعَ آخر قطر الْبَاء ، وَأَهُ مُلَاهُ الْبَاء أَو مَعَ آخر قطر الْبَاء ، حَثّى يَغُرُج نَقيامِنَ النُّانُوب، وَمَعَ آخر قطر الْبَاء ، حَثّى يَغُرُج نَقيامِنَ النُّانُوب، (رَوَاهُ مُسلم) ومَعَ آخر قطر الْبَاء ، حَثّى يَغُرُج نَقيامِنَ النُّانُوب،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جب کوئی مومن ومسلمان بندہ وضوکرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ اور منہ کو دھوتا ہے تو یانی کے ساتھ اس کے چہرہ سے وہ سارے گناہ نگل جاتے ہیں (گویا دھل جاتے ہیں) جو اس کی آنکھول سے ہوئے تھے اور جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہوجاتے ہیں (دھل جاتے ہیں) جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ، اس کے بعد جب وہ اپنے ردھل جاتے ہیں) جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ، اس کے بعد جب وہ اپنے وہ سارے گناہ اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے خارج ہوجاتے ہیں جو اس کے یا وس سے ہوئے کے ساتھ وہ گنا ہوں سے بالکل یاک ہوجا تا ہے '۔

الله وَاثنى عَلَيْهِ وَعَجَّلَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ آهُلُ وَفرغ قَلْبه لله الله وَاثنى عَلَيْهِ وَعَجَّلَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ آهُلُ وَفرغ قَلْبه لله

(رَوَاكُمُسلم)

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''تم میں سے جوآ دمی وضوکرتا ہے، وہ کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک (کے بانسے) کے گناہ ختم ہوجاتے ہیں چر جب وہ اپنا منہ اللہ کے حکم مطابق دھوتا ہے تو اس کے پانی سے ہوجاتے ہیں چر جب وہ اپنا منہ اللہ کے حکم مطابق دھوتا ہے تو اس کے باتھ کہنیوں تک دھوتا ہے تو اس سے اس کے ہاتھوں کی انگیوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں چر جب وہ اپنے ہاتھ کہنیوں تک جب وہ سرکا مسح کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی انگیوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں، چر وہ اپنے دونوں پاول شخنوں سمیت دھوتا ہے تو اس سے اس کے پاول کی انگیوں تک کے گناہ نگل جاتے ہیں، چر وہ اسے دونوں پاوک شخنوں سمیت دھوتا ہے تو اس سے اس کے پاوک کی انگیوں تک کے گناہ چو جاتے ہیں چروہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جس کا وہ (اللہ) اہل ہے اور اپنے دل کو اللہ کیلئے فارغ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن فارغ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن خبر اس کی ماں نے اسے جنم و یا تھا''۔

فَضُلُ الوضُوء عَلَى الْمَكارِة

وَعَن ابِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ آن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا ادلكم على مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا ادلكم على مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَع بِهِ النَّرَجَاتِ قَالُوا بِلَي يَا رَسُول الله قَالَ إِسْباغُ وَيَرْفَع بِهِ النَّرَجَاتِ قَالُوا بِلَي يَا رَسُول الله قَالَ إِسْباغُ

الُوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةُ وَكَثْرَةَ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِهِ وَإِنتظَارُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةُ وَكُثْرَةَ الْخِطَا إِلَى الْمَسَاجِهِ وَإِنتظَارُ الصَّلَاةِ بَعْلَ الصَّلَاةِ فَنْ الكُمُ الرِّبَاطُ وَنُالكُمُ الرِّبَاطُ وَنُالكُمُ الرِّبَاطُ وَالْمُسَامِ (رَوَاهُمُسلم)

#### حالت نا گواری میں وضو کی فضیلت

حضرت ابوهریره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کیا میں تہہیں وہ اعمال بتا وُں جن کی برکت سے اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ''کیا میں تہہیں وہ اعمال بتا وُں جن کی برکت سے اللہ تعالی گنا ہوں کو مٹاتا اور در ہے بلند کرتا ہے؟ صحابہ " نے عرض کیا حضرت! ضرور بتا کیں آپ صلافاتی ہے فرمایا '' تکلیف اور نا گواری کے باوجود پوری طرح کامل وضوکرنا، مسجدوں کی طرف قدم زیادہ پڑنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظرر ہنا، پس یہی ہے فیقی رباط یہی ہے اصلی رباط'۔ (مسلم)

## فَضُلُ الشَّهَا كَة بَعْلَ الْوضُوء

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ تَوَضَّا فَأَحُسن وُضُوء هُ ثُمَّ قَالَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ تَوَضَّا فَأَحُسن وُضُوء هُ ثُمَّ قَالَ الله وَكَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآنَ هُحَلَّانًا وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآنَ هُحَلَّانًا عَنَى اللَّهُ وَكَلَهُ وَلَهُ وَلَنَّ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَآنَ هُحَلَيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوْابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوْابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَوْلِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوْابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَوْلِيْلُولِهُ الْمُولِى مِنْ التَوْلِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَوْلِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَوْلِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ التَوْلِيْنَ وَاجْعَلَىٰ مِنَ الْمَالِمُ الْمُولِى مِنْ الْمُولِى الْمُعَلِّيْنَ مِنْ الْمُولِى الْمُولِى مُنْهُ مَلْمُ الْمُولِى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْعُلْنِيْ مِنَ الْمُؤْمِلِيْنَ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُولِى اللْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللْمُ مُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجْمُونُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا مُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيْ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَ

#### المتطهرين

#### وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه سلم نے فر ما یا'' جس نے وضوکیا اور خوب اچھی طرح وضوکیا ، پھر وضو کے بعد یوں کہا:

اَشُهَالُ اَنْ لَا اِللهِ اِللَّا اللهَ وَحَلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ هُحَيَّدًا عَبْلُا وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلَنِي مِنَ وَاَنَّ هُحَيَّدًا عَبْلُا وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلَنِي مِن

التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ . "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ

اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت

محد سالتنالیہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اے اللہ مجھے

بہت تو بہ کرنے والوں اور یا ک رہنے والوں میں شامل کرد ہے۔''

اس کے لئے جنت کے آٹھ درواز ہے کھول دیئے جائیں گے وہ جس درواز ہے سے بھی جاہے گا جنت میں داخل ہوجائے گا''۔ (ملم۔ ترندی)

مسلم كى روايت مين اللهم الجعلني من التو وابن مين اللهم المعلني من اللهم اللهم المعلني من المنظم الم

## فَضُلُ الْإِذَانِ وَمَا يَقُولُ الَّذِي يَسْتَمِعُ

عَن ابى سعيد الْخُلْدِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ لَا يسبع مدى صَوت الْهُوَذِّن جن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ لَا يسبع مدى صَوت الْهُوَذِّن جن

وَلَا انسوَلَا شَيْء إلَّا يشُه الله يَوْم الْقِيامَة وَ (رَوَاهُ البُعَادِي) اذان كى فضيلت .....اذان سننے والا جواب میں كيا كے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاکسلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ''موذن کی آ واز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جوجن اور جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آ واز شنتی ہے وہ قیامت کے دن ضروراس کے حق میں شہادت دیے گئ'۔

عَن الْمِهُ مُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاسَ مَا فِي النِّلَاءُ وَالصَّف الآوَّلِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاسَ مَا فِي النِّلَاءُ وَالصَّف الآوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجدوا إلَّا أَن يَستهمُوُ الستهمُو الستهمُو عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهجير لاستَبَقُو اللَّه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهجير لاسْتَبَقُو اللَّه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّه عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّه اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّه اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّه اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّه عِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ عِلَيْهُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ عَلَيْهِ النِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا اللْهُ السَّهُ اللَّهُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَى مَا فِي السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّه

الْعَتَبَة وَالصُّبْحِ لِاتَّوْهُمَا وَلَوْ حبواء (رَوَاهُ البُغَادِي وَمُسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت جان لیس تو اس کو پانے کیلئے ان کو قرعه اندازی ہی کرنا پڑے (یعنی اس فضیلت کے حصول کے لئے اگر لوگ جھگڑا کرنے لگیس تو ان کو پھر قرعہ ڈالنا پڑے ) اگر ظہر کی نماز کو اول وقت پڑھنے کا تواب سمجھ لیس تو پھر دوڑ کر آئیں اور اگرضج اور عشاء کی جماعت میں پڑھنے کا تواب سمجھ لیس تو پھر دوڑ کر آئیں اور اگرضج اور عشاء کی جماعت میں شریک ہوں وقتوں میں ضرور شریک ہوں عامی جواب کی جماعت میں شریک ہوں وقتوں میں ضرور شریک ہوں جائے گھسٹ گوشر یک ہوں ''۔

عَن جَابِر بَن عَبْلِ الله رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِين يسبع النداء اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِين يسبع النداء اللهُ مَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّاعُوةِ التَّامَّةِ وَالطَّلَاةِ الْقَارِّمُةِ التَّامِّةِ القَارِّمُةِ التَّامِّةِ القَارِمُةِ التَّامِّةِ التَّامِّةِ التَّامِيلِةِ الْقَارِمُةِ التَّامِيلِةِ الْقَارِمُةِ التَّامِيلِةِ الْقَارِمُةِ التَّامِيلِةِ اللهُ اللهُ

"اے اللہ جس کے لئے اور جس کے تکم سے بیاذان اور بینماز ہے اسے اپنے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلۃ کا خاص مرتبہ عطافر مااور ان کو اس مقام محمود پر سرفر از فر ماجس کا تونے ان کے لئے وعدہ فر ما یا ہے۔"

تووہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقد ارہوگیا''۔ ( بخاری )

عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا آن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آذَن سَبْعَ سِنِيْنَ هُ كُتَسِبًا كُتِبَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آذَن سَبْعَ سِنِيْنَ هُ كُتَسِبًا كُتِبَ لَهُ

بَرَاءَة مِن النَّارِ ـ (اخرجه الرِّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ کے جس بندے نے سات سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی اس کیلئے دوزخ کی آگ سے براءت لکھ دی جاتی ہے'۔

عَنْ عَبْدِه الله بَن عَمْروبن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّه سَمِعَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّه سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَى الْجَنّاقِ قَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْهُ الللللللّهُ عَلَيْهُ الللللللّهُ عَلَيْهُ الللللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَل

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا''تم موذن کو (اذان کہتے ہوئے سنا''تم موذن کو (اذان کہتے ہوئے) سنوتوتم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہدر ہاہے پھر مجھ پر درود پڑھو، پس جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فر ماتے ہیں بھر میرے لئے اللہ سے 'وسیلہ' مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے یہ اللہ کے بندہ کیلئے ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں بندہ میں ہوں

گا۔ پس جس شخص نے اللہ سے میرے لئے''وسیلہ'' مانگا تو وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگیا''۔

عَنْ عمر بن الخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا قَالَ الْمُؤَدِّنُ اللهُ آكْبَر اللهُ اكْبَر اللهُ اللهُ

 کے لا تحول و لا فَو قَالًا بِالله بھر موذن کے الله آگہرا الله آگہرا ورجواب دینے والا بھی کے الله آگہرا لله آگہر بھر موذن کے لا الله الله اور جواب دینے والا بھی کے لا الله آگہر الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دینے والا بھی کے لا الله آلا الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دستے والا بھی کے لا الله آلہ الله اور رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دستے والا بھی کے لا الله آلہ الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دستے والا بھی کے لا الله آلہ الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دستے والا بھی کے لا الله آلہ الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا'۔ دستے والا بھی کے لا الله آلہ الله آفر رہے کہنا دل سے ہوتو وہ جنت میں جائے گا

عن سَعُل بَن آبِ وَقَاصِ رَضِى الله عنه عَن رَسولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَن قَالَ حَيْنَ يَسْبَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَن قَالَ حَيْنَ يَسْبَعُ الْبُوذِن وَانَا أَشْهَلُ آنَ لَا الله وَلَا الله وَحُلَا لَا يَكُ لَا قَرِيْكَ لَهُ وَالله وَلَا الله وَحُلَا الله وَلَا وَبِمُحَبَّدٍ رَسُولًا فَحُبَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَبَّدٍ رَسُولُهُ وَبِلْاللهِ رَبًّا وَبِمُحَبَّدٍ رَسُولًا وَبِالْاسُلَامِ دِينًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَبَّدٍ رَسُولًا وَبِالْاسُلَامِ دِينًا عَفْر لَه ذَنْبه

(روالامسلم)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ 'جو خص موذن کی اذان سننے کے وقت (جب وہ اذان پڑھ کرفارغ ہوجائے) کیے

اَشُهَانَ اَنْ لَا اِلْهَ اِلْهُ اللهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ اللهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ هُمَّتَكَا عَبْلُا وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَتَّىا رَّسُولًا وَبِالْاسْلَامِ دِينًا ـ

میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بند سے اور رسول ہیں اور میں راضی وخوش ہوں اللہ کورب مان کر اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول مان کراوراسلام کودین حق مان کر۔ تواس کے گناہ بخش دیئے جائیں گئے'۔

عَنْ مُعَاوِيةً بِنِ آئِ سُفِيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤذِّنُونَ اطُول السُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤذِّنُونَ اطُول السَّاسِ اعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (دوالامسلم)

حضرت معاویہ بن افی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والے قیامت کے دن دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن (سربلند) ہوں گئے۔

عن ابِيَ هُرِيْرَةَ رضى اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ يغُفر لَهُ مَاى صَوْته وَيَشْهَلُ له كلَّ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤذِّنُ يغُفر لَهُ مَاى صَوْته وَيَشُهَلُ له كلَّ رَطب وَيابِس وشَاهِ الطّلاة يُكْتَبُ لَهُ مَمُسُ وَعشرُ وَنَ صَلاقً وَيكفر عَنْه ما بَيْنَهُما . (دواه أبودائودالسجستانی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''موذن کی آواز جہال تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر چیز چاہے خشک ہو یا تر اس کے لئے گواہی دے گی اور نماز میں آکر حاضر ہونے والے کے لئے بچیس نماز وں کا تواب لکھ دیا جاتا ہے اور دونماز وں کے درمیان ہونے والے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں''۔

(ابوداؤد)

عَنْ عَبْدَالله بِنِ عُمْرَ رضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ إِثْنَتَىٰ عَشَرَةٌ سَنَةً وَجَبَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذْنَ عَسَنَةً وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِينِه فَى كُلِّ يَوْمِ سِتُّوْنَ حَسَنَةً لَهُ الْجُنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِينِه فَى كُلِّ يَوْمِ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاثُونَ حَسَنَةً . (رواه ابن ماجه في سنه)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' جس شخص نے بارہ سال تک اذان دی اس کے لئے جنت علیہ وسلم نے فرما یا'' جس شخص نے بارہ سال تک اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور ہر روز اس کی ہراذان کے بدلے ساٹھ اور ہرا قامت کہنے کے بدلے یس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں''۔

بدلے یس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں''۔

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِئ فَلَبّا سَكَت، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ مُنَا يقينا دَخَلَ الْجَنّة و (رواه أبوعبدالرحن النسائى فسُنه)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال نے کھڑ ہے ہوکراذان دی جب وہ (اذان سے فارغ ہوکر) چپ ہو گئے تو آپ سال اللہ ہے فرمایا ''جس نے (اذان کے جواب میں) یقین کے ساتھ وہی کہا جواس نے کہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا'۔ (نیائی)

فضل السَّعَاء بَين الْإَذَان وَ الْإِقَامَة عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالْك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يرد النُّعَاء بَين الْآذَان وَالْإِقَامَة مِن الْآذَان وَالْرَقَامَة مِن الْآذَان وَالْآمَانِيوَالْرِّرُمِنِي وَقَالَ عَدِيث حس

اذان اورا قامت کے درمیان کی جانی والی دعا کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' اذان اورا قامت کے درمیان کی جانے والی دعار دنہیں کی جاتی''۔

(ابوداؤد،نسائی، تریزی)

## فضل بِنَاء الْمُسْجِد

#### مسجد بنانے کی فضیلت

حضرت عثمان بن عفان رض الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے ' جس کسی نے حض الله کے لئے مسجد بنائی الله تعالی اس کے لئے اس طرح جنت میں (گر) بنائے گا'۔ (بناری وسلم) عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال سم عت رسول الله صلی الله علیه وسلّم یقول من بنی مشجلًا ین کر فیدا شم الله بنی الله که بیتا فی الجنّه ۔ (رواهُ ابْن مَاجه) فیدا شم الله بنی الله که بیتا فی الجنّه ۔ (رواهُ ابْن مَاجه)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ''جس کسی نے مسجد بنائی اس میں الله کاذکر کیا جاتا ہے ،اس کے لئے الله تعالیٰ جنت میں ایک شاندار گھر بنائے گا''۔ کاذکر کیا جاتا ہے ،اس کے لئے الله تعالیٰ جنت میں ایک شاندار گھر بنائے گا''۔

عَن جَابِر بَن عَبْد اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن بَنى مَسْجِدًا كمفحص قَطاة أو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن بَنى مَسْجِدًا كمفحص قَطاة أو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن بَنى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجِنَّة وَ (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ آيُضًا)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا'' جیسے مرغ سنگ خوار کا گڑھا تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا''۔

(ابن ماجہ)

اجرمن كنس مسجدا

عَن انس بَن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى اجُور المَّتِى حَتَّى الْقَناة مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى اجُور المَّتِى حَتَّى الْقَناة يُخْرِجهَا الرَّجُلُ مِنَ الْبَسْجِل، وَعُرِضَتُ عَلَى ذَنُوبِ المَّتِى فَكُرِجهَا الرَّجُلُ مِنَ الْبَسْجِل، وَعُرِضَتُ عَلَى ذَنُوبِ المَّتِى فَكُرِجهَا الرَّجُلُ مِنَ الْبَسْجِل، وَعُرِضَتُ عَلَى ذَنُوبِ المَّتِى فَلَمُ الدَّذَا اعْظُم مِنْ سُورَة مِنَ الْقُرْآن او آية اوْتِيْهَا الرَّجِل ثُمَّ نَسِيَهَا وَاللَّهُ الرَّواهُ اللَّهُ وَاللهُ الرَّاعُ اللَّهُ اللهُ ال

مسجري صفائي كانواب

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول باک صلی اللّه علیہ وسلم نے فرما یا ''میری امت کے نواب مجھے دکھائے گئے ان میں وہ

تواب بھی تھا جوآ دمی مسجد سے خس وخاشاک (مٹادیتا ہے) میری امت کے گناہ بھی مجھے دکھائے گئے مجھے کسی آ دمی کے قرآن کی کوئی سورۃ یا آیت یا دکرنے کے بعد بھلا دیتے سے بڑا گناہ کوئی نظر نہیں آیا'۔

(ابوداؤد)

فَضُلُ الْمَشَى إِلَى الصَّلَاة وَفَضُل صَلَاة الْجَمَاعَة عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، صَلّاة الرَّجُل فِي جَمَاعَة تَضعف على صلّاته فِي بَيْتِه وَسُوقه خَمْسًا وَعِشْرِيْن ضعفًا وَذٰلِك انه وَلَا تَوضًا فَا خُسَلَ الْوضُو عَنْمَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِل لا يُخرِجهُ إِذَا تَوضًا فَا حُسَنَ الْوضُو عَثْمَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِل لا يُخرِجهُ إِذَا تَوضًا فَا حُسَنَ الْوضُو عَثْمَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِل لا يُخرِجهُ إِذَا تَوضًا فَا حُسَنَ الْوضُو عَثْمَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِل لا يُخرِجهُ إِذَا تَوضًا فَا خُسَنَ الْوضُو عَثْمَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِل لا يُخرِجهُ

إِلَّا الصَّلَاة لَمْ يَخْطُ خَطُوّة إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَة وَحَطَ

عَنهُ إِهَا خَطِيْمَة فَإِذَا صَلَّى لَمُ تزل الْمَلَائِكَة تصلى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّائُهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، وَلَا مَا دَامَ فِي مُصَلَّائُهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، وَلَا

يَزَالَ فِي صَلَاةً مَا انْتَظَرَ الصَّلَاة . ﴿ وَوَاهُ البُعَادِى وَمُسلم بِنَعْوِهِ )

#### نماز کے لئے چل کرجانے اور جماعت کی نماز کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا'' جماعت کی نماز کا تواب گھر اور بازار کی نماز سے پیجیس حصہ زیادہ ہے مگر بیاس وقت جب کہ اچھی طرح وضو کر ہے پھر مسجد جائے اور صرف نماز ہی کا شوق اس کو مسجد لا یا ہوتواس کا ایک قدم ایک خطا مٹاد ہے گا اور دوسرا قدم ایک درجہ بلند کرے گا اور جب تک وہ نماز پڑھتار ہتا ہے فرشتے اس

کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پررحم فرما اور جب تک نماز کا انتظار کرے گانماز ہی میں شار ہوگا''۔ (بخاری وسلم)

عَن عَبْد الله بَن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَةِ افْضَل مِنْ صَلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَةِ افْضَل مِنْ صَلَاةِ الْفَذ بِسَبْعِ وَعِشْرِين دَرَجَة . (رَوَاهُ البُعَادِى وَمُسلم) الْفَذ بِسَبْعِ وَعِشْرِين دَرَجَة .

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' جماعت کی نماز کا تواب اسلیے پڑھنے سے ستائیس حصه زیادہ ہے'۔ وسلم نے فر مایا'' جماعت کی نماز کا تواب اسلیے پڑھنے سے ستائیس حصه زیادہ ہے'۔ (بخاری وسلم)

عَنْ أَنْ مُوْسَى عَبْدَالله بْن قِيْس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْظَم التَّاسِ اجْرًا فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْظَم التَّاسِ اجْرًا فِي الصَّلَاة الصَّلَاة الْبَعَدهم فَابعدهم فَابعدهم مشى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاة كَالَّة الْبَعَدهم فَابعدهم أَعْظم اجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّى ثُمَّ عَلَى يُصَلِّى ثُمَّ عَلَى الْمُامِ اعْظَم اجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّى ثُمَّ عَلَى الْمُامِ اعْظَم اجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّى ثُمَّ اللهُ عَالِي وَمُسلم) وَنَاهُ البُعَادِي وَمُسلم) وَنَاهُ البُعَادِي وَمُسلم) يَنَامُ .

حضرت ابوموسی عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا''جو جتنے دور سے چل کرنماز کے لئے آتا ہے اسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا''جو جتنے دور سے چل کرنماز کے لئے آتا ہے امام اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کا انتظار کرے اور پھر باجماعت امام کے ساتھ ادا کر بے تو اسے اس شخص سے زیادہ ثواب ملے گا جس نے نماز پڑھی اور سوگیا''۔

عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّان رَضِى الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي بَمَاعَةً فَكَا مَّا فَامَ نِصُف اللَّيْل وَمَنْ صَلَّى الصَّبْح فِي بَمَاعَةً فَكَا ثَمَا قَامَ نِصْف اللَّيْل وَمَنْ صَلَّى الصَّبْح فِي بَمَاعَةً فَكَا ثَمَا صَلَّى اللَّيْل كُلَّهُ .

(رَوَاهُ مُسلم)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے فر ماتے تھے کہ 'جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے بوری رات نماز پڑھی'۔ (ملم)

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی کا گھر مسجد سے اتناد ورتھا کہ اس سے زیادہ دور کسی کا نہ تھا اور اس کی کوئی نماز باجماعت فوت نہ ہوتی تھی اس سے لوگوں نے کہایا میں نے اس سے کہا کہ ایک گدھا خرید لواس پرسوار ہوکر رات کی تاریکی اور دن کی تیش میں آیا جایا کروکہا کہ یہ مجھے

یسندنہیں کہ مسجد کے پہلو میں میرا گھر ہو میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرے نشان قدم گھرسے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک لکھے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ نے تمہارے لئے سب کا سب جمع کر دیا ہے"۔ (ملم)

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْلِ الله رَضِى الله عنهُ قَالَ كَانَتْ دِيَارِنَا نَائِية مِنَ الْمَسْجِ فَارَدُنَا آنَ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقُرب مِنَ الْمَسْجِ فَارَدُنَا آنَ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقُرب مِنَ الْمَسْجِ فَا الْمُسْجِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْجِ فِفَا فَارَدُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْجِ فِفَا وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حضرت جابر بن عبداللدن الله عنه كابيان ہے كه ہمارے گھر مسجد سے دور تھے ہم نے ارادہ كيا كه انہيں ﷺ كرمسجد كے قريب آ جائيں۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہميں اس سے روك ديا اور فرما يا كه ' ہر قدم كے بدلے تہميں اس مے روك ديا اور فرما يا كه ' ہر قدم كے بدلے تہميں اس مارک درجہ ملے گا'۔

عَن ابی هُرَيْرَة رَضِی الله عَنه قال ، قال رَسُول اللهِ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تطهر فِی بَيتِه ثُمَّ مَشی إلی بَيْتِ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تطهر فِی بَیتِه ثُمَّ مَشی الی بَیْتِ مِنْ الله عَلَیْهُ وَسَلّم الله کَانَتُ خطواته بُیُوْتِ الله کَانَتُ خطواته الله کَانَتُ خطواته الله کَانَتُ خطواته الله کَانَتُ خطواته واحدا هُمَا مَخط خطیعَة وَالْمُ خُری ترفع دَرَجَة و (رَوَاهُ مُسلم) حضرت ابو ہریرة رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا ''جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضوکیا پھر فرض نماز پڑھنے کے لئے سی مسجد کی طرف چل پڑاتو جوقدم وہ اٹھائے گائی ایک سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا اور دوسرے سے ایک درجہ بلند ہوگا''۔ (ملم)

آؤراح.

وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْبَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اعَدًا اللهُ لَهُ فِي الْجِنَّةِ نزلًا كُلَّمَا غَدَا

(اخرجه البُخّارِي وَمُسلم)

بخاری ومسلم میں انہی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیں انہی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جونبح یا شام کومسجد میں نماز باجماعت اداکر ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں مہمانی کرے گا'۔

عَنْ ابِي أُمَّامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من خرج من بيته متطهرا إلى صَلَاة مَّكُتُوبَة فَأَجرة كَأْجر الْحَاج البحرم وَمن خرج إلى مَكْتُوبَة فَأَجرة كَأْجر الْحَاج البحرم وَمن خرج إلى تَسْبِيح الضَّحَى لا ينصبه إلَّا إيَّاه فَأَجرة كَأْجر الْمُعْتَبِر وَصَلَاة عَلَى اثر صَلَاة لَا لَغُو بَينهما كتاب في عليين.

(رَوَالْاَابُو دَاوُد)

حضرت ابواما مدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جوش اپنے گھر سے فرض نماز کے لئے وضوکر کے نکلے تواس کا اجروثواب احرام والے حاجی کی طرح ہے اور جو نکلا چاشت کی تنبیج کی طرف نہیں اٹھا یا اس کو مگر اس تنبیج نے پس اس کا تواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور نماز پر دوسری نماز کہ جن کے درمیان کوئی فضول کام نہ کیا ہو کتاب ہے ملیین میں''۔ (ابوداؤو) فائک جیمال تنبیج سے مرادنماز ہے اور کتاب ہے ملیین میں کا مطلب رہے کہ علیمین میں لکھی جائے گی۔

عَن بُرَيْكَة بن الْحَصيب الْأَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنهُ عَن التَّبِي مَن بُرَيْكَة بن الْحَصيب الْأَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بشر الْمَشَّائِينَ فِي الظَّلم إلَى الْمَسَّاجِ وَالنَّامِ وَالْقِيامَة وَالْقِيَامَة وَالْقِيامَة وَالْفِيامَة وَالْقَامِينِي وَالنَّالِيَّةُ وَالْفُلْمِي وَالْقِيامَة وَالْفُلْمِيْنِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(رَوَالْاَ أَبُو دَا أُودوَ الْرِّرْمِنِينَ، وَقَالَ عَدِيثَ غَرِيبَ وَعَن أنس بن مَالكُ مثله، رَوَالْا آبَن مَا جَه الله عنه كابيان ہے كه رسول الله صلى حضرت بريده بن الحصيب اللهى رضى الله عنه كابيان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا''جولوگ اندھيرى رات ميں چل كرمسجدول كى طرف الله عليه وسلم نے فرما يا''جولوگ اندھيرى رات ميں چل كرمسجدول كى طرف (نماز برِ عضے) آتے ہيں انہيں قيامت كے دن پورے اور كامل نوركى بشارت دے دؤ'۔

عَن ابِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المشاؤون إلَى الْمَسَاجِد فِي الظُّلم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المشاؤون إلَى الْمَسَاجِد فِي الظُّلم أُولَئِكَ الخواضون فِي رَحْمَة الله ـ

حضرت ابوهریرة رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا '' اندھیری راتوں میں چل کرمسجدوں میں آنے والے الله کی رحمت میں غوطہ زن ہوتے ہیں''۔

(ابن ماجہ)

عَن سهل بن سعدر ضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم ليبشر المشاؤون في الظُّلم إلَى الْمُسَاجِد بِنور تَامِّر يَوْمِ الْقِيّامَة عِلَيْهِ وَالْمُناانِ مَاجَهُ الْمُسَاجِد بِنور تَامِّر يَوْمِ الْقِيّامَة عِلَيْهِ وَالْمَانِ مَاجَهُ الْمُسَاجِد بِنور تَامِّر يَوْمِ الْقِيّامَة عِلَيْهِ الْمُسَاجِد بِنور تَامِّر يَوْمِ الْقِيّامَة عِلَيْهِ الْمُسَاجِد بِنور تَامِّر يَوْمِ الْقِيّامَة عِلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

خضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے والوں کو قیامت کے دن

(ابن ماجه)

بورےنور کی بشارت دے دؤ'۔

## فضلالصفالاول

عَن ابى بن كَعُب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا الصُّبُح فَقَالَ اشاه له فلان قَالُوا لا قَالَ إن هَاتين قَالُوا لا قَالَ إن هَاتين قَالُوا لا قَالَ إن هَاتين الصَّلاتَيُنِ اثقل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلَو تعلمُون الصَّلات يُنِ اثقل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلَو تعلمُون مَا فيهمَا لأتيتموهما وَلَو حبوا على الركب وَإِن الصَّف الْمَلائِكَة وَلَو علمُتُم فضيلته الأول على مثل صف الْمَلائِكَة وَلَو علمُتُم فضيلته لابتدر تموة وَإِن صَلاة الرجل مَعَ الرجل اذكى من صلاته وَحدة وَإِن صَلاق الرجل مَعَ الرجل اذكى من صلاته مَعَ الرجل وَالله تَعَالى الرجل وَمَا كثر فَهُوَ احب إِلَى الله تَعَالى ـ

(رَوَاكُأْ أَبُو دَاوُدوَ ابْن مَاجَه فِي سُنَهِمًا)

#### پہلی صف کی فضیلت

 پہلی صف فرشتوں کی صف ہوتی ہے اگر تہہیں اس کی فضیلت کاعلم ہوتا توہم اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہم میں سے سی کے اسکیے نماز پڑھنے سے ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھنا کہیں بہتر ہے اور دوآ دمیوں کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آ دمی کے ساتھ جماعت سے کہیں بہتر ہے اور جماعت کی نماز میں جتنے آ دمی نے ایک آ دمی کے ساتھ جماعت سے کہیں بہتر ہے اور جماعت کی نماز میں جتنے آ دمی نے ایک آ دمی کے اللہ تعالیٰ کواتے ہی محبوب ہول گئے '۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو تعلمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَامِ لَكَانَتُ

قرعة ـ (رَوَالْاللَّهُ مُسلم وقد تقدم في مَعْنَالُا في الصَّحِيحَيْنِ)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صابی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت جان لیس کرتے ہیں کہ آپ صابی کرنے میں مقابلہ ہو) تو پھر قرعہ ڈالنے پر مجبور ہوجا تیں''۔ (اور اس کے حاصل کرنے میں مقابلہ ہو) تو پھر قرعہ ڈالنے پر مجبور ہوجا تیں'۔ (بخاری وسلم)

وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم خير صُفُوف الرِّجَال آولهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا وشرها أولها. (رَوَاهُ مُسلم)

انہی سے ایک روایت بی بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''مردوں کی پہلی صف بری فرمایا ''مردوں کی پہلی صف بری ہے اور پچھلی بری اور عورتوں کی پہلی صف بری ہے اور پچھلی بہتر (یعنی تواب کے لحاظ سے )''۔ (مسلم)

عَن عبدالله بن مَسْعُودرَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة الْهَرُأَة فِي بَيتهَا افضل من صلَّاتها فِي بَيتها افضل من صلَّاتها فِي مُخْرَتها وصلاتها في مخدىعها افضل من صلَّاتها فِي بَيتها .

(رَوَاهُ البُودَاوُد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صالی اللہ علیہ وسلم سے موایت کرتے ہیں کہ آپ صالی اللہ اللہ اللہ علیہ میں ہوں۔
میں ہواس نما زیسے بہتر ہے جو کسی عام کمرے میں ہوں۔
(ابوداؤد)

# فضلالتامين

عَن ا بِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمِنَ الإِمَامِ فَامِنُوا فَإِنَّهُ مِن وَافق وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمِن الإِمَامِ فَامِنُوا فَإِنَّهُ مِن وَافق تَامينه تَأْمِين الْبَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبه وَاللهُ عَالِي وَمُسلم) (رَوَاةُ البُعَارِي وَمُسلم)

#### أمين كهني كافضيلت

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جب امام (سورۃ الفاتحہ کے ختم پر) آمین کہے توتم مقتدی بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جائیں گئے'۔

### فضلالتَّحْبِيد

عَن ابي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

فضل الصّلوَات الخبس

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ أنه سمع رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اَرَايُتُم لَو اَن نَهرا بِبَاب احل كُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اَرَايُتُم لَو اَن نَهرا بِبَاب احل كُم يغتسل فِيهِ كل يَوْم خُمْسا مَا تَقول ذٰلِك يبُقى من درنه قَالُوا لا يبُقى من درنه شَيْئا قَالَ فَنْ لِك مثل الصَّلُوات قَالُوا لا يبُقى من درنه شَيْئا قَالَ فَنْ لِك مثل الصَّلُوات الْخَمِس يمحو الله بِهِ الْخُطَايَا - (رَوَاهُ البُعَادِى وَمُسلم)

يانجول نمازول كى فضيلت

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' بتاؤا گرتم میں سے کسی کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہوجس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ مسل کرتا ہوکیا اس کے بدن پر پچھیل باقی رہے گا؟ "صحابہ نے عرض کیا کہ پچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ سال اللہ آلیہ ہم نے فرما یا" یہی حال پانچ نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے گنا ہوں کوزائل کردیتے ہیں"۔

کردیتے ہیں"۔

عَنْ الْمُ هُرِيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ النَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصلواتُ الْخَبْسُ وَالْجُبُعَةُ إِلَى الْجُبُعَةِ وَرَمَضَان إلى رَمَضَان مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنبَتِ الْكَبَائِرُ. (روالامسلم)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' یانچوں نمازیں اور ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ….. درمیانی گناہوں کو مٹادیتے ہیں بشرطیکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتارہے''۔

عَنْ عُنَّان بَن عَقَّان رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا لِلصَّلاَةِ فَاسْبَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا لِلصَّلاَةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلى الصَّلاةِ البكتوبةِ فَصَلّاهَا مَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلى الصَّلاةِ البكتوبةِ فَصَلّاهَا مَعَ الْجُبَاعَةِ اوْفى الْبَسْجِلِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنوبه وقال ، قَالَ الْجُبَاعَةِ اوْفى الْبَسْجِلِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنوبه وقال ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اتَمَّ الوُضُوءَ كَبَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اتَمَّ الوُضُوءَ كَبَا اللهُ فَالطّلواتُ الْبَكْتُوباتُ كَقَارَاتُ لِبَا بَيْنَهُنَّ المَرَةُ اللهُ فَالطّلواتُ الْبَكْتُوباتُ كَفَّارَاتُ لِبَا بَيْنَهُنَّ

(مُسلم وقد اخرج البخاري الأخير بمعناه)

انحرَجَهُمَا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاکسلی اللّه علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جس آ دمی نے اچھی طرح وضو کیا پھر فرض نماز کے لئے چل پڑا، اس نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی ، اللّه اس کے گناہ معاف کرد ہے گاجس نے اللّه کے حکم کے تحت پوراوضو کیا تو یا نچول فرض نمازیں درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں'۔

عَن أَنِي أُمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي حَبِّةِ الْوِدَاعِ فَقَالَ إِتَّقُوا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي حَبِّةِ الْوِدَاعِ فَقَالَ إِتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةً أَموالكُمْ وَالْدُوا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةً أَموالكُمْ وَاطيعوا خَادَا امركمُ تَلْخلوا جَنَّة رَبكمُ .

(روالاالترمنى وقال حديث حسن صحيح)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ججۃ الوداع کے مولی پرخطاب فرماتے ہوئے سنا فرمایا" اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اپنی پانچوں نمازیں پڑھتے رہو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوۃ ادا کرتے رہو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرتے رہو۔ اپنے مالوں کی جنت میں داخل ہوجاؤگئ"۔

فضل يؤمر الجُهُعَة وَفضل الرواح وَذكر السَّاعَة الَّتِي فِيهَا

عَن ا بِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

www.foyuz.blogspot.com

وَسَلَّمَ قَالَ خيريَوْم طلعت عَلَيْهِ الشَّهْس يَوْم الْجُهُعَة فِيهِ خلق آدم وَفِيه آدخل الْجَنَّة وَفِيه اخرج مِنْهَا وَلَا تقوم السَّاعَة إلَّا فِي يَوْم الْجُهُعَة . (رَوَاهُمُسلم)

جعه کی فضیلت، جمعہ کے لئے جانا اور خاص قبولیت کی گھڑی کا ذکر

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" کا تنات میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے اسی دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن جنت سے (اس د نیامیں لانے کے لئے) نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کوہوگی''۔ (مسلم) عَن آوْس بن آوْس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن من افضل أيامكم يَوْم الْجُهُعَة فِيهِ خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فَأَكُثرُوا عَلَى من الصَّلَاة فِيهِ فَإِن صَلَاتكُمُ معروضة عَلَى، قَالَ قَالُوا يَا رَسُولِ الله كَيفَ تعرض صَلَاتنا عَلَيْك وَقد ارمت؟ قَالَ يَقُولُونَ بليت فَقَالَ إِن الله عز وجل حرم على الأرُض اجساد الْأنبياء وَقَالَ بَعضهم آن تَأْكُل اجساد الْأَنْبِيَاء (رَوَالْاَ أَبُو دَاوُدوَالنَّسَائِيوَابْن مَاجَه) حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' جمعہ کا دن افضل تزین دنوں میں سے ہے۔اسی میں آ دم علیہ

السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کا وصال ہوا اسی میں قیامت کا صور پھوٹکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذاتم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا'، صحابہ شکالڈ نے عرض کیا''وصال کے مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا'، صحابہ شکالڈ نے عرض کیا''وصال کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا کہ آپ کا جسم اطہر تو محفوظ نہیں ہوگا؟ آپ مال ہوگا؟ کہ آپ کا جسم الم تو محفوظ نہیں ہوگا؟ کہ آپ کا جسم الم تو محفوظ نہیں ہوگا؟ کردیا ہے (کہ وصال کے بعد بھی ان کے جسم قبر وں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرسکتی ''اور بعض نے کہا کہ یوں بھی روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو روایت آئی ہے کہ 'اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے''۔

عَن سلمَان الْفَارِسِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغتسل رجل يَوْم الْجُبُعَة ويتطهر مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغتسل رجل يَوْم الْجُبُعَة ويتطهر مَا الله عَلَاعَ من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بَيته ثمّ يخرج فَلَا يفرق بَين اثنَانَي ثمّ يُصِلِّى من طيب بَيته ثمّ ينصت إذا تكلم الإمّام الله غفر لَهُ مَا كتب لَهُ ثمّ ينصت إذا تكلم الإمّام الله غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُهُعَة الْرُخُوى . (وَالْالْبُعَادِي)

حضرت سلمان الفارسی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا''جو آدمی جمعہ کے دن عسل کر ہے اور جہاں تک ہوسکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبواس کے گھر ہمووہ لگائے، پھروہ گھر

سے نماز کے لئے جائے اور مسجد میں پہنچ کراس کی احتیاط کرے کہ جو دوآ دمی ساتھ ساتھ بیٹے ہول ان کے پیچ میں نہ بیٹے، پھر جو نماز (فرض، سنت، نفل) اس کے لئے مقدر ہوں وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دیت تو تو جہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گئ'۔ (جاری)

عَن ابِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن اغْتسل يَوْمِ الْجُنُعَة غسل الْجَنَابَة فَكَا مَن اغْتسل يَوْمِ الْجُنُعَة غسل الْجَنَابَة فَكَا مَن اعْتسل يَوْمِ الْجُنُعَة الثَّانِية فَكَا مَن الله وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِقة فَكَا مَن قرب كَبْشًا اقرن وَمن رَاح فِي السَّاعَة التَّالِعَة فَكَا مَن الربيعة فَكَا مَن السَّاعة الرابِعة فَكَا مَن السَّاعة أَن السَّاعة الْخَامِسة فَكَا مَن الربيعة فَلَا مَن السَّاعة الْخَامِسة فَكَا مَن الربيعة فَلِذا خرج الرمام حضرت الْبَلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّ كو عن السَّاعة الْبَلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّاكِ وَالسَّاعَة الْبَلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّاكُ وَالسَّاعَة الْبَلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّاكُ وَالسَّاعَة الْبَلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّاكُ وَالسَّاعَة الْبُلائِكَة يَسُتَبِعُون النَّاكُ وَالْبَلائِكَة وَالْبَلائِكَة وَالنَّالُ كُولَالِمَا عَلَالَةً الْبَلْعُلُونَا لَيْلَائِكَة وَالْبَلَائِكَة وَالْبَلْعُلَائِكُ الْبَلْعُةُ وَالْبَلْعُلُونَا النَّالُونَ السَّاعَة السَّاعَة السَّاعِة الْبَلْعُمَا قَرْبَ السَّاعَة الْبَلْعُلُونَا السَّاعَة الْبَلْعُونَ السَّاعَة الْبَلْعُونَ السَّاعَة الْبَلْعُونَا السَّاعَة الْبَلْعُونَا السَّاعَة الْبَلْعُونَا السَّاعَة الْبَلْعُونَا السَّاعَة الْبُونَالْلُونَا السَّلْعُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلْعُونَا السَّلْعُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلْعُونَا السَّلَائِي السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا الْسَاعِة الْمُسْتَلِقُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائُونَا السَّلَائِلُونَالِيَّ الْمُعَالِيْلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّلَائِلُونَا السَّ

(رَوَالْالْبُخَارِيوَمُسلم)

حضرت ابوریرة رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" جمعہ کے دن خوب اچھی طرح عسل کیا پھر نماز جمعہ کے لئے گیا ، تو گو یا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص اس کے بعد دوسری ساعت میں گیا تو اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں گیا تو گو یا اس نے مرغی کی قربانی دنبہ قربان کیا اور جو چوشی ساعت میں گیا اس نے مرغی کی قربانی دی اور جو یا نیک دنبہ قربان کیا اور جو چوشی ساعت میں گیا اس نے مرغی کی قربانی دی اور جو یا نیک اندہ ہی قربان کیا اور جو یا نیک دنبہ قربان کیا اور جو یا ایک اندہ ہی قربان کیا اور جو یا کھی ساعت میں گیا اس نے کو یا ایک اندہ ہی قربان کیا اور جو یا کی دنبہ قربان کیا اور جو یا کھی دی دی دی دور جو یا کھی دی دی دور جو یا کھی دی دور جو یا کھی دی دور کھی دی دور کھی دور

اگرامام خطبہ کے لئے باہرآ گیاہے (اوروہ ابھی تک نہ پہنچ سکا) توفر شنے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مشغول ہوکر سننے لگتے ہیں'۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

عن ابی هُرَیْرَة رَضِی الله عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّم من تَوضًا فَاحُسن الُوضُوء ثمّ اتَی الله عَلَیهِ وَسَلَّم من تَوضًا فَاحُسن الُوضُوء ثمّ اتَی الله عَلَیه وَبین الجُهُعَة الله عَلَیه وَبین الجُهُعَة فَاستبع وانصت غفر لَهُ مَا بَینه وَبین الجُهُعَة وَرِیاً دَوَاهُ مُسلم) وَرِیاً دَوَّا لَا الله عَلیه وَرِیاً دَوَّا لَا الله علیه حضرت ابو ہریرة رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جو قض جمعہ کے دن گھر سے اچھی طرح وضوکر کے مسجد میں آئے اور خوب دھیان سے خطبہ سنے تو اِس جمعہ سے لے کر اُس جمعہ تک کی تمام خطا عیں معاف ہوجا عیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے خطبہ سنے تو اِس جمعہ سے لیکر اُس جمعہ تک کی تمام خطا عیں معاف ہوجا عیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے خطا عیں معاف ہوجا عیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے خطا عیں معاف ہوجا کیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے خطا عیں معاف ہوجا کیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے خطا عیں معاف ہوجا کیں گی بلکہ تین دن مزیداور جو خطبہ کے وقت کنگریوں سے کھیلتار ہاس نے لغواور فضول کام کیا''۔

عَن آوْس بن آوْس رَضِى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غسل واغتسل وَغدا وابتكر ودنا من الإمّام ولم يلغ كَان لَهُ بِكُل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، وَفي رِوَاية، وَمَشِى وَلم يركب.

رَّوَاهُ اَبُو دَاوُدوالنَّسَافِي وَابْنِ مَا جَهُ وَالبِّدْمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حسن) حضرت اوس بن اوس تقفی رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا '' جوشخص خوب اچھی طرح سے خسل کر کے جلدی سے پہلے وقت میں جمعہ کے لئے پہنچے اور امام کے قریب بیٹھے اور کوئی فضول کام نہ کر بے تو

اسے اپنے ہرقدم کے بدلے ایک ایک سال کے ممل کا ثواب ملے گا جس میں روزہ رکھا گیا ہواور رات کوعبادت میں قیام کیا گیا ہو' ایک روایت میں ہے کہ ''وہ چل کر گیا ہوسوار ہوکر نہیں'۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترذی)

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي الْجُهُعَة لِسَاعة لَا يُوافِقها مُسلم قَائِم يُصَلِّى يَسَأَلُ الله خيرا إلّا اعطَاهُ إيّاه وَقَالَ بِيَدِهِ قَائِم يُصَلِّى يَسَأَلُ الله خيرا إلّا اعطَاهُ إيّاه وَقَالَ بِيَدِهِ قَائِم يُعَلِيهِ يَعْلَمُ الله عَلَى الله ع

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کوشن اتفاق سے اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ما تکنے کی توفیق مل جائے تو اللہ اس کوعطا ہی فرما دیتا ہے۔ پھر آ ب صلی ٹھا آیہ ہے اپنے ہاتھ سے اس ساعت کے تھوڑ ہے ہونے کا اشارہ کیا''۔ (جاری مسلم)

عَن ابى بردة بن ابى مُوسَى الْأَشْعَرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لى عبد الله بن عمر اسمعت آباك يحدث عن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْن سَاعَة الْجُبُعَة؛ قَالَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْن سَاعَة الْجُبُعَة؛ قَالَ قلت نعم سمعته يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قلت نعم سمعته يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قلت نعم سمعته يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

(اخرجه ابن ما بجه والبرق البرق البر

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قيل للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قيل للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاى شَىء سمى يَوْم الْجُهُعَة؛ قَالَ الرَّن فِيهِ طبعت طِيئة أبِيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها

البطشة وَفِي آخر ثَلَاث سَاعَات مِنْهَا سَاعَة من دَعَا الله فِيهَا اسْتُجِيبَلَهُ . (رَوَاهُ الإِمَامِ آمُن)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ جمعہ کا بینا م کیوں رکھا گیا؟ فرمایا ''اس میں تمہار ہے باپ آ دم علیہ السلام کی مٹی بکائی گئی ، اسی میں موت وفنا کی بے ہوشی اور بے حسی مخلوقات پر طاری ہوگی ، اسی میں لوگ دوبارہ اٹھائے جا نمیں گئر اسی میں پکڑ ہوگی ، اس کی آخری تین ساعتوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں جس محسی نے اللہ سے کوئی دعا کی قبول ہوتی ہے'۔

عَن جَابِر بن عبد الله رَضِى اللهُ عَنْهُمًا عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمِ الْجُهُعَة اثْنَا عشر سَاعَة فِيهَا سَاعَة لِيهَا سَاعَة لِيهَا سَاعَة لَا يُوجِد عبد مُسلم يسَأَل الله شَيْئا إِلَّا آتَاهُ إِيّاه

فالتهسوها آخر سَاعَة بعد الْعَصْرِ من وَالْأَابُو دَاوُدُوالنَّسَاقِ)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا''جمعہ کی بارہ گھڑ یاں ہیں ان میں ایک ساعت و گھڑی ایسی ہے کہ جو کسی بندہ مسلم کومل جائے اور وہ اس میں الله تعالیٰ سے دعا کر بے تواللہ اسکی دعا قبول کرتے ہیں پس تم اس گھڑی کوعصر کے بعد کی آخری گھڑی تک تلاش کرتے رہو'۔

فضلر كُعتى الْفجروَغيرهما من السّنَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهَا عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ النَّانْيَا وَمَا فِيهَا ـ وَسَلَّمَ قَالُ مُسَلَمِ)

فجراوراس كےعلاوہ كى سنتوں كى فضيلت

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ' فجری دورکعت سنت دنیا وردنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں'۔ (ملم) عن عَائِشَة رَضِی الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلّی الله عَلَیٰهِ وَسَلّمَ من ثابر علی اثنی عشرة رَکْعَة فِی الْیَوْم عَلَیْهِ وَسَلّمَ من ثابر علی اثنی عشرة رَکْعَة فِی الْیوْم وَاللّیٰکة دخل الْجنّة اربعا قبل الظّهر وَرَکْعَتیْنِ بعدها وَرَکْعَتیْنِ بعدها مُعَدّیْنِ بعدا الْبعرب وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْعشاء وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْفَجْر وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمَعْر وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْفَجْر وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمُعْرَدِ وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمُعْرِ وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمُعْرَدِ وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمُعْرِ وَرَکْعَتیْنِ بعدا الْمُعْر وَرَکْعَتیْنِ وَاللّیْسُونِ وَاللّیْسُونِ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُعْرِ وَرَنْ وَالْمُعْرَدِ وَرَبُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْرِ وَرَبُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَرَبُونِ وَالْمُونِ وَرَکْعُونِ وَرَبْعُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَرَبْعُونِ وَالْمُونِ وَالْمُوالِقُونِ وَالْمُونِ وَالْم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' جس کسی نے دن رات میں ۱۲ رکعت سنت کی پابندی سے ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چار ظہر سے پہلے اور دواس کے بعد، دومغرب کے بعداور دوغشاء کے بعداور دوفجر سے پہلے'۔

(نیانی، ابن ماجہ تریزی)

عن امر حبيبة رضى الله عَنْهَا زوج النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّمَ قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول من حَافظ على اربح رَكْعَات قبل الظّهُر وَارْبح بعُنها حرمه الله على النّار.

(رَوَالْاَأْبُو دَاوُدوَالنَّسَائِيوَابُن مَاجَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَريب) ام المونيين حضرت ام حبيبه رضي الله عنها كابيان ہے كه ميں نے رسول صلی اللّه علیه وسلم سے سنا فرما یا درجس کسی نے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت اور اس کے بعد دوسنت یا بندی ہے پڑھیں اللہ اس پر دوزخ کی آگے حرام کر دے (ابوداۇد،نسائى،ابن ماجە،ترىذى)

فضلر كمعتى الفجر والوصية بهم

عَن ابي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱوْصَانِي خليلي بِثَلَاث بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كلشهر وركعتي الضُّحَي وَأن اوتر قبل آن ارقل فجر کی دورکعتوں کی اہمیت وفضیلت محمد مر (اخرجه البُخَارِي وَمُسلم)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کا کہناہے کہ مجھے میرے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نتین باتوں کا تا کیدی حکم دیا''ہر ماہ کے نین روز ہے رکھنے، جاشت کی دورکعت پڑھنے اور سونے سے بل وتر پڑھنے کا"۔ (بخاری مسلم)

عَن ابي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يصبح على كل سلامي من احد كُم صَدَقَة فَكُلُ تُسْبِيحَة صَلَقَة وكُلُ تَخْبِيلَة صَلَقَة وكُلُ مَهْلِيلَة صَكَقَة وكل تَكْبِيرَة صَكَقَة وَامرِ بِالْمَعْرُوفِ صَكَقَة وَنهي عَن الْمُنكر صَلَقَة وَيُجزء من ذلك رَكْعَتَانِير كعهمامن الضِّحَى. (رَوَالْامُسلم)

حضرت ابوہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' تمہار ہے جسم کے ہر جوڑ پرصدقہ ہے، ہر تنبیج (شبختان الله) صدقہ ہے، ہر تخمید (آنجیٹ پاله) صدقہ ہے، ہر تبلیل (لا الله الله) صدقہ ہے، ہر تبلیل (لا الله الله) صدقہ ہے، ہر تبلیل (الله آنکیز) صدقہ ہے، ہر تبلیل الله آنکیز) صدقہ ہے مرکبیر (الله آنکیز) صدقہ ہے دوکنا صدقہ ہے اور ان سب سے وہ چاشت کی دورکعت کا فی ہوجاتی ہیں جو وہ پڑھتا ہے۔ '

عَن ابى النَّرْدَاء رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اَوْصَانِي حَبِيبِى بِثَلَاثُ اللهُ عَنهُ قَالَ اَوْصَانِي حَبِيبِى بِثَلَاثُ النَّامِ مَن كل بِثَلَاثُ النَّامِ مَن كل بِثَلَاثُ النَّامِ مَن كل شهر وَصَلَاة الظُّحَى وَبِأَن لَا أَنَامِ حَتَّى اوتر وَالْهُ مُسلم)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کا بیان ہے کہ مجھے میرے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ زندگی بھران پر مل پیرار ہوں "ہر ماہ کے تین روز ہے رکھنے، چاشت کی دور کعت نماز پڑھنے اور وتر پڑھنے سے پہلے نہ سونے کی وصیت فرمائی "۔

(ملم)

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَن حَافظ على شُفْعَة الضَّحَى غفرت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَن حَافظ على شُفْعَة الضَّحَى غفرت ذُنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبدالبَّخر. (اعرجه ابْن مَاجَه)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس کسی نے چاشت کی دور کعت نماز کی پابندی کی اس کے گناہ اگرسمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو بخش دیئے جائیں گے'۔ (ابن ماجہ)

عَن ام حَبِيبَة زوج النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبى مُسلم يُصَلّى لله كل يَوْم اثْنَتَى عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إلّا بنى الله كل يَوْم اثْنَتَى عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إلّا بنى الله كه بَيْتا فِي الْجَنّة .

حضرت الم حبیبه رضی الله عنها سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم نے فرضوں کے علاوہ الله کے لئے ہر روز بارہ رکعت پڑھیں ،الله تعالیٰ اس لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا'۔ (مسلم)

# وَمن فضل صَلَاة الضَّحَى أيضا

عَن معَاذ بن انس الجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قعد في مُصَلَّاهُ حِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قعد في مُصَلَّاهُ حِين ينْصَرف من صَلَاة الصُّبُح حَتَّى يسبح رَكْعَتى الضَّحَى لا ينْصَرف من صَلَاة الصَّبُح حَتَّى يسبح رَكْعَتى الضَّحَى لا يَقُول إِلَّا خيرا غفر لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت آكثر من زبد يقُول إِلَّا خيرا غفر لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت آكثر من زبد الْبَحْر.

چاشت کی نماز کی فضیلت

حضرت معاذبن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر ببیٹا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی دور کعت نماز بھی پڑھی خیر و بھلائی کے علاوہ

اور کوئی بات نہ کی تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے تو بھی بخش دیئے جائیں گئے'۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول من صلى الضَّحَى ثنتى عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصر افي الجَنَّة من ذهب.

(اخرجه ابن مّاجه وَالدِّدُمِنِي وَقَالَ حَدِيث غَرِيب)
حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی
اللّه علیه وسلم نے فرمایا '' جس کسی نے چاشت کی بارہ رکعت پڑھیں تواللّہ تعالیٰ
جنت میں اس کے لئے سونے کا گھر بنائے گا''۔

(ابن ماجہ تریزی)

عَن نعيم بن همار قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول الله عز وَجل ابن آدم لَا تعجز ن اَربح وَسَلَّمَ يَقُول الله عز وَجل ابن آدم لَا تعجز ن اَربح رَّكُعَات فِي اول نهارك اكفك و النوع الكفاك و النوع النوع و ال

حضرت نعیم بن هارضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' الله تعالیٰ فر ماتا ہے اے آ دم کے بیٹے! دن کے شروع ملیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' الله تعالیٰ فر ماتا ہے اے آ دم کے بیٹے! دن کے شروع میں میں تم چاررکعت پڑھتے رہومیں دن کے آخر تک تمہارے لئے کافی ہول گا'۔
میں تم چاررکعت پڑھتے رہومیں دن کے آخر تک تمہارے لئے کافی ہول گا'۔
(ابوداؤد)

# فضل الأربع قبل العصر

عَن ابْن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْم الله امْراصلي قبل الْعَصْر آرْبعاً ـ

(رَوَالْاَ أَبُو دَاوُدوَ الرِّرْمِنِي وَقَالَ حَدِيث حسى غَرِيب)

### عصرى نماز سے پہلے چاردكعت كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی مناز سے پہلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اللہ تعالیٰ اس آ دمی پررحم فرمائے جوعصر کی نماز سے پہلے چارد کعت پڑھتا ہے'۔

فائد: بيرچارركعت سنت غيرمؤكره ہے۔

## فضل السُّجُود للَّوَاحِد المعبود

عَن معدان بن ابى طَلْحَة الْيَعْهِرِى قَالَ لقِيت تُوْبَان مولى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت آخَهِرِنِي معدل رَسُول الله صَلَّى الله بِهِ الْجَنَّة آو قَالَ قلت احب بِعَبَل اعمله يدخلنى الله بِهِ الْجَنَّة آو قَالَ قلت احب الْرَعْمَال إِلَى الله عز وَجل فَسكت ثمَّ سَألته فَسكت ثمَّ سَألته الثَّالِقَة فَقَالَ سَألت عَن ذٰلِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَألت عَن ذٰلِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالت عَن ذٰلِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالت عَن ذٰلِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ، عَلَيْك بِكَثُرَة السُّجُود فَانَّك لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ، عَلَيْك بِهَا كَرَجَة وَحط عَنْك بَهَا تَسْجِد للله سَجُدَلة إلَّا رفعك بَهَا كَرَجَة وَحط عَنْك بَهَا تَسْجِد لله سَجُدَلة إلَّا رفعك بَهَا كَرَجَة وَحط عَنْك بَهَا خَطِيعَة قَالَ معدان ثمَّ لقِيت آبَا النَّرُ دَاء رَضِى اللهُ عَنْك مَهَا خَطِيعَة قَالَ معدان ثمَّ لقِيت آبَا النَّرُ دَاء رَضِى اللهُ عَنْك فَا فَسَألته فَقَالَ لي مثل مَا قَالَ لي ثُوبَان . (وَاهُ مُسلم)

### الله تعالى كے لئے سجدہ كى فضيلت

حضرت معدان بن ابی طلحہ یعمری کا بیان ہے کہ میں رسول یا کے صلی اللہ

علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے ملاتو میں نے ان سے کہا کہ مجھے كوئى ايباعمل بتا ديجيئ كهجس يرعمل كرتا رهون تو مجھے الله جنت ميں داخل کردے یا میں نے ان سے یوں کہا کہ مجھے ایساعمل بتا دیجئے جواللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارہ ہو، وہ اس پرخاموش ہو گئے، میں نے دوبارہ یو چھا ،تو بھی خاموش رہے ، پھر میں نے تیسری بار یوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھاتھا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''تم زیادہ سے زیادہ سجدتے کرتے رہناتم جوبھی سجدہ اللہ کے لئے کرتے ہواس سے اللہ تعالیٰ تمہاراایک درجہ بلند کردیتا ہےاورایک گناہ ختم کر دیتا ہے'۔ معدان کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت ابوالدرداء رضی اللّٰدعنہ سے ملا ان سے یو چھاتوانہوں نے بھی وہی بات بتائی جو مجھے ثوبان نے بتائی تھی۔ عَن عَبَا كَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنه سمح رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولِ مَا من عبده مسلم يشجد لله سَجُلَة إِلَّا كتب الله لَهُ بِهَا حَسَنَة وهِا عَنهُ بِهَا سَيِّئَة وَرفع لَهُ بِهَا ذَرَجَة فاستكثروا من السُّجُود (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه) حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللّہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول یا ک صلی اللّٰدعلیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''جو بندہ مسلم اللّٰدے لئے ایک سجدہ

عفرت عبادہ بن الصامت رہی اللہ عنہ ہا بیان ہے کہ انہوں ہے رسوں یا کہ سجدہ پاک سلم اللہ کے لئے ایک سجدہ پاک سلم اللہ کے لئے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹادیتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے پستم زیادہ سے زیادہ سجد کے کیا کرؤ'۔ مٹادیتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے پستم زیادہ سے زیادہ سجد کے کیا کرؤ'۔ (ابن ماجہ)

## عَن ربيعَة بن كَعُب الْأَسُلَمِي، قَالَ كنت أبيت مَعَ النَّبِي

www.foyuz.blogspot.com

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْته بوضوئه وَحَاجِته فَقَالَ لى سَلَّ فَقلت أَسلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْته بوضوئه وَحَاجِته فَقَالَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ سَلَّ فَقلت أَسلَّكُ مرافقتك فِي الْجَنَّة قَالَ أو غير ذٰلِك قلت هُودَ السَّاء فَي على نَفسك بِكَثَرَة السُّجُود.

(رَوَالُامُسلم)

حضرت ابوفاطمہ خلافی کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے کہ جس پر استفامت کے ساتھ ممل کرتا رہوں فر مایا'' پس سجد ہے کرتے رہو۔ پس تم جو بھی اللہ کے لئے سجدہ کروگے اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کردے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کردے گا''۔

### فضل قيام شهر رّمَضًان

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن صَامَر رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه وَمن قَامَ لَيْلَة الْقدر إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه وَمن قَامَ لَيْلَة الْقدر إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه وَمن قَامَ لَيْلَة الْقدر إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذنبه وَمن قَنبه وَنبه وَمن قَنبه وَنبه وَمن قَنبه وَنبه وَمن قَنبه وَنبه وَنبه

### رمضان میں قیام کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جس کسی نے بورے ایمان ویقین اور تواب کی نیت سے رمضان کے روز سے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے گئے اور جو بورے ایمان ویقین اور تواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کے لئے کھڑا رہا تواس کے پہلے اور تواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کے لئے کھڑا رہا تواس کے پہلے گناہ بھی بخش دیئے گئے'۔

## فضل قيام شهر رَمَضًان مَعَ الإمام

عَن ابى ذَر رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ صَمنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يقم بِنَا شَيْعًا من الشَّهُ رَخَتَى بَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يقم بِنَا شَيْعًا من الشَّهُ رَخَتَى بَقِى سبع فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذهب ثلث اللَّيْل فَلَبَّا كَانَت النَّيْل فَلَبًا كَانَت النَّيْل فَلَبًا كَانَت الْخَامِسَة قَامَ بِنَا حَتَّى السَّادِسَة لم يقم بِنَا فَلَبًا كَانَت الْخَامِسَة قَامَ بِنَا حَتَّى ذهب شطر اللَّيْل فَقلت يَا رَسُول الله لَو نفلتنا قيام ذهب شطر اللَّيْل فَقلت يَا رَسُول الله لَو نفلتنا قيام

هَذِه اللَّيْلَة قَالَ فَقَالَ إِن الرجل إِذَا صلى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى ينْصَرف حسب لَهُ قيام لَيْلَة قَالَ فَلَبَّا كَانَت الرَّابِعَة لَم يقم بِنَا فَلَبًّا كَانَت الثَّالِثَة جَع آهله نِسَاءَهُ الرَّابِعَة لَم يقم بِنَا فَلَبًّا كَانَت الثَّالِثَة جَع آهله نِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خشينا آن يفوتنا الْفَلاح قَالَ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خشينا آن يفوتنا الْفَلاح قَالَ قلت وَمَا الْفَلاح قَالَ السَّحُور ثمَّ لَم يقم بِنَا بَقِيَّة قلت وَمَا الْفَلاح قَالَ السَّحُور ثمَّ لَم يقم بِنَا بَقِيَّة

الشَّهُر ـ (رَوَالْاَ اَبُو دَاوُدُوالنَّسَائِي وَابْنَ مَاجَهُ وَالبِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح)

رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ قیام کی فضیلت

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز ہے رکھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھے بھی نماز نہ پڑھائی بیہاں تک کہ سات راتیں باقی رہ گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تہائی رات تک نماز پڑھائی (بہ تعیہ ویں رات کی) پھر باقی رہ جانے والی راتوں میں سے چھٹی رات (چوبیہویں رات) میں نماز نہیں پڑھائی پھر جب پانچویں رات (۲۵ ویں رات کھی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں آ دھی رات تک نماز پڑھائی ۔ پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !اگر آپ ہمیں پوری رات نماز پڑھا دیے (تو بہتر ہوتا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم !اگر آپ فرمایا ''جب کوئی شخص امام کے ساتھ فرض نماز پڑھ کر چلاجا تا ہے تواسے پوری رات نماز پڑھے کا ثواب ماتا رہتا ہے'' ۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر جب چوشی رات رات نماز پڑھائی ۔ پھر جب تیسری رات نمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں رات (۲۷ ویں) رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں ، بیویوں

اور دیگرلوگوں کو جمع کر کے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی دیر تک پڑھائی کہ ہمیں ڈرلگا کہ ہمیں ہم سے فلاح نہ رہ جائے۔ کسی نے ان (ابوذر ٹ) سے بوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے سحری مراد ہے پھر باقی راتوں میں آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔
(ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ تر ہٰدی)

فائد: ال حدیث میں نماز تراوی کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بورے ماہ تراوی نہیں پڑھائی، حضرت عمر ضائفی کے دور میں اس پر عمل ہوا۔

# فضل صَلَاة النَّافِلَة فِي الْبيُوت

### الْمَرْءَفِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاة الْمَكْتُوبَة هكنا.

(روالامسلم وروالاالبخارى بنحولا)

#### گھر میں نفل نماز کی فضیلت

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (مسجد میں) ایک چٹائی کا جمرہ بنا لیا تھا جس میں نماز پڑھتے ہے۔ کچھ لوگ مو [ انکال کرحاضر ہوئے اور آپ صلی ٹیڈیٹیٹی کی نماز کا اقتداء کرلیا اس کے بعد پھرایک رات کوحاضر ہوئے آپ صلی ٹیڈیٹیٹی نے دیرلگائی باہر تشریف نه لائے تو ان لوگوں نے آوازیں بلند کیں اور دروازے کو کنکریاں مارنے لگے۔ آپ صلی ٹیڈلیٹیٹی فوگوں نے آوازیں بلند کیں اور دروازے کو کنکریاں مارنے لگے۔ آپ صلی ٹیڈلیٹیٹی غصہ کی حالت میں ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا ''تم جو پچھ (شوق میں) کررہے ہواس کی وجہ سے مجھے خیال ہوا کہ تم پر بینماز فرض ہوجائے گی اورا گرفرض ہوگئی (تو پابندی سے ) اس پر قائم نہرہ وسکو گے۔ لہذا تم نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو کیونکہ انسان کی بہترین نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو، ہاں فرض نماز اس سے مشتنی ہے (وہ مسجد میں با جماعت ہی ہوئی چاہئے )'۔ (بخاری وہ سام)

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدَالله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَطْى احَدُ كُمُ الصَّلاةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَطْى احَدُ كُمُ الصَّلاةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَطْى احَدُ كُمُ الصَّلاقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِل فَي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلُ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِل فَي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلُ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِل فَي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلُ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِل فَي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلُ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِل فَي مَسْجِدِهِ فَاللّهَ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

روالامسلم) (دوالامسلم) بیتهم می می الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی

اللّٰدعليه وسلم نے فر ما يا كه دنتم ميں سے جب كوئی شخص مسجد ميں اپنی نماز ( فرض )

پورا کرلے تواسے چاہئے کہ اپنی نماز میں کچھ حصہ گھر کے لئے بھی باقی رکھ لے۔ بلا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نمازیڑھنے کی وجہ سے خیر فرمائیں گئے'۔ (مسلم)

# فضلقيام اللَّيْل

عَن ابِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعُقَل الشَّيْطَان على قافية رَاس احل كُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعُقل الشَّيْطَان على قافية رَاس احل كُم إِذَا هُوَ نَام ثَلَاث عقل بِضَرُب مَكَان كل عقلة عَلَيْك ليل طُوِيل فارقد فَإِن اسْتَيْقَظُ فَل كر الله انْعَلَّت عقلة فَاكر الله انْعَلَّت عقلة فَاكر الله انْعَلَّت عقلة فَاصب فَإِذَا تَوضَا انْعَلَّت عقلة فَإِن صلى انْعَلْت عقلة فَاصب النَّفس، وَإِلَّا اصبح خَبِيث النَّفس نشيطا طيب النَّفس، وَإِلَّا اصبح خَبِيث النَّفس كسلان.

#### تهجر كى فضيلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''جبتم میں سے کوئی شخص سوجا تا ہے توشیطان اس کی گدی میں تین گرہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر ہے کہہ کر دم کرتا ہے کہ رات کمبی ہے سوجا پس اگروہ رات کے سی حصہ میں جاگ گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر اس نے نماز پڑھ کی تو تیسری اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر اس نے نماز پڑھ کی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پس وہ ہشاش ہوکر مسلح کرتا ہے اگر ایسانہ ہوا تو مسلح کو بہت خراب حالت میں اٹھتا ہے ستی اور کا بلی کا شکار ہوکر''۔ (بخاری وسلم)

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَ الله رجلا قَامَ من اللَّيْل فصلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَ الله رجلا قَامَ من اللَّيْل فصلى وَايْقَظُ امْرَاته فَإِن اَبَت نضح فِي وَجهها البَاء رحْم الله امْرَاته فَإِن اَبَت نضح فِي وَجهها البَاء رحْم الله امْرَاته قَامَت من اللَّيْل فصلت وايقظت زَوجها فَإِن اَبِي نضحت فِي وَجهه البَاء . (رَوَاهُ ابُودَاوُدوَانِي مَاجَه) نضحت فِي وَجهه البَاء .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ''اللہ اس آ دمی پررحم فرمائے جورات کو کھڑا ہوکر نماز پڑھے اور ا پنی بیوی کو جگائے۔ پس اگروہ انکار کریتواس کے چہرہ پریانی حجیٹرک دے اوراللّٰداسعورت پررخم فر مائے جورات کو کھڑی ہوکرنماز پڑھے اوراینے خاوند کو جگائے پس اگروہ نہ جاگے تواس کے چہرہ پریانی حیطرک دیے'۔ (ابوداؤد،ابن ماجه) عَن عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرجل في حَيَاةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا راى رُؤْيا قصها على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتهنيت أن ارى رُؤْياً اقصها على رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكنت غُلَاما شَابًّا وَكنت آنام في الْمَسْجِد على عهدر سُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْت فِي النَّوم كَأَن ملكَيْنِ اخذاني فنهبا بي إِلَى النَّار فَإِذا هِيَ مطوية كطي البُّور

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تواسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا تھا۔ مجھے بھی بڑی آرز ورہتی تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اورا سے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کےسامنے بیان کروں ۔ میں اس وفت جوان تھااور آ ب صلّالتٰ اللّٰیہ ہے مبارک زمانہ میں مسجد ہی میں سوتا تھا پس میں نے خواب دیکھا کہ دوفرشتوں نے مجھے پکڑااورآگ کی طرف لے گئے پس وہ کنویں کی طرح لیٹی ہوئی تھی اوراس کے دوسینگ تھےاس میں ایسےلوگ تھےجنہیں میں جانتا تھا میں نے آعُودُ بالله مِن النّار .... که میں آگ سے اللّٰک پناه جا ہتا ہوں پڑھنا شروع کردیا راوی نے کہا کہ پھرہمیں ایک دوسرا فرشتہ ملااس نے مجھے بتایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ، پس میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفصه (اینی بہن اورام المونین) سے بیان کیا اورانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آ پ سالٹھا آپہتم نے فر ما یا'' عبداللہ اچھا آ دمی ہے اگر ہیہ رات کونماز (تہجد) پڑھتا''۔ پس اس کے بعد حضرت عبداللّٰہ رات کو کم ہی سویا

کرتے تھے۔ کر اللہ مسلم)

عَن عبدالله بن سلام قَالَ لها قدم رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة انجفل التَّاسِ الَيْهِ وَقيل قدم وَسُول الله فَجُنُت فِي التَّاسِ لأنظر اليَهِ فَلَمَّا استبنت وَجه رَسُول الله فَجُنُت فِي التَّاسِ لأنظر اليَهِ فَلَمَّا استبنت وَجه رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرفت آن وَجهه لَيْسَ وَجه كَنَّابِ فَكَانَ اول شَيْء تكلم بِهِ آن قَالَ يَاايَهَا التَّاسُ اَفْشُوا السَّلَام واَطْعِمُوا الطَّعَام وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ التَّاسُ اَفْشُوا السَّلَام واَطْعِمُوا الطَّعَام وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالتَّاسُ اَفْشُوا السَّلَام واَطْعِمُوا الطَّعَام وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالتَّاسُ اِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(رَوَالْالْبُن مَا جَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَعِيح)

عَن ا بِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفضل الصِّيام بعن شهر رَمَضَان شهر الله

## المحرم وَافضل الصَّلَاة بعد الْفَرِيضَة صَلَاة اللَّيْلِ.

(رُوَاكُامُسلم)

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روز سے اللہ تعالیٰ کے مہینہ سے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجر کی نماز ہے'۔ (ملم)

## فضلالهمكاءين

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى الله عنه قال ، قال رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قال ، قال رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى بعد الْبغرب سِتَّرَكُعَات لم يتكلَّم فيمَا بَينهُنَّ بِسوء عدل لَهُ بِعبَادة اثْنَتَى عشرَة يتكلَّم فيمَا بَينهُنَّ بِسوء عدل لَهُ بِعبَادة اثْنَتَى عشرَة سنة .

(رواهُ ابْن مَاجَه وَالرِّرُونِي وَقَالَ عَدِيك غَرِيب)

#### مغرب اورعشاء كے درمیان نماز كى فضيلت

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جس نے مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی بات نہ کی تو بہ اس کے لئے (تواب کے لحاظ سے) بارہ سال کی عبادت کے برابرہوں گی'۔

عَن عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَشْرِين عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى بَين الْبغرب وَالْعشَاء عشْرِين رَكْعَة بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجِنَّة . (رَوَاهُ الْبُن مَاجَه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان بیس رکعت نماز پڑھی تواس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شاندار گھر بنائے گا''۔

عَن انس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنهُ فِي هَنِه الْآية ﴿ تُتَجَافَى عَن الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ﴿ وَ لَمُعَا مُ وَ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ﴾ وَمَن الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ﴾ وَمَن الْمَعْمِ عُن الْمَعْمُ يُنْفِقُونَ ﴾ قال كَانُوا يتيقظون مَا بَين الْمَعْرِب وَالْعَشَاء يصلونَ وَكَانَ الْحَسن يَقُول قيام اللّه اللّه اللّه وَالْعَشَاء يصلونَ وَكَانَ الْحَسن يَقُول قيام اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللللّه اللّه الللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه ا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه آیت ﴿ تَتَجَافَی جُنُوبُهُمُ مَی الْبَطَاحِعِ یَلْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَ طَبَعًا وَ مِبّا رَزَقُنْهُمُ عَوْنَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَ طَبَعًا وَ مِبّا رَزَقُنْهُمُ فَوْفًا وَ طَبَعًا وَ مِبّا رَزَقُنْهُمُ فَوْفًا وَ طَبَعًا وَ مِبّا رَزَقُنْهُمُ الله عَنْ الله وَی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگا ہوں سے اور الله وَی کو پیل الله عنی الله ویکارتے ہیں ڈرتے اور المیدکرتے اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پھو خیرات کرتے ہیں۔'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ (بیان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی تھی) جومغرب اور عشاء کے درمیان نماز (نفل) پڑھتے شان میں نازل ہوئی تھی) جومغرب اور عشاء کے درمیان نماز (نقل) پڑھتے سے اور حضرت حسن فرماتے تھے کہ بیرات کی نماز (تہد) پڑھنے والوں کے بارے میں ہے'۔ (ابوداؤد)

## فضل طول القيام في الصّلاة

عَن جَابِرِ بِن عبد الله رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يُّ الصلاةِ افْضَلُ وَالله طول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يُّ الصلاةِ افْضَلُ وَالله طول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَسِلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلَمَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلْمَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَسُلْمَا عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُمُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَاهُ مَا عَلَيْكُولُ وَلَاهُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَاهُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَ

نمازمين لمبي قيام كي فضيلت

عَنْ عبدالله بن حبشى الخثعبى انَّ رَسوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ النَّ الاعْمَالِ افْضَلُ قَالَ طُول الْقِيامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ النَّ الاعْمَالِ افْضَلُ قَالَ طُول الْقِيامِ يكُونُ بِالنَّيْلِ (رواه ابوداؤد) قال بعضُ الْعُلَباء طُولُ الْقِيَامِ يكُونُ بِالنَّهَا لِي مَعْنى صلاة النَّبِي وَكُرُدُةُ السُّجُودِ تَكُونُ بِالنَّهَارِ عَلَى مَعْنى صلاة النَّبِي فَاللَّهُ السَّجُودِ تَكُونُ بِالنَّهَارِ عَلَى مَعْنى صلاة النَّبِي بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ

حضرت عبداللہ بن حبشی الحثعمی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے بارے میں بوجھا گیا تو فر مایا '' (نماز میں) لمبا قیام کرنا''۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ لمبا قیام کرنا رات کی نماز میں مناسب ہے اور سجدوں کی کثرت دن میں ہوتی ہے۔وہ بول کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی رات

کی نماز کہنے قیام والی ہوتی تھی۔

# فضل الُوتر آخر اللَّيْل

عَن جَابِر بن عبد الله رَضِى الله عَنْهُما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خَافَ الا يقوم آخر اللَّيْل فليوتر اوله وَمن طمع أن يقوم آخِر لا فليوتر آخر اللَّيْل فليوتر اوله وَمن طمع أن يقوم آخِر لا فليوتر آخر اللَّيْل فَأَن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُو دَة وَذُلِكَ افضل وَرَالاً مُسُلم الله وَمِن وَرَالاً مُسَلم الله وَمَن الله مِن الله وَمَن الله مَنْ الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَنْ الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَنْ الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمِنْ الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَالله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ' جسے اس بات کا خوف ہو کہ آخررات میں اٹھ نہ سکے گا اسے چاہئے کہ اول رات ہی میں ونز پڑھ لے اور جسے بیامید ہو کہ وہ آخررات میں اٹھ جائے گا تواسے چاہئے کہ وہ آخررات میں پڑھے۔ یقینا آخررات کی میں اٹھ جائے گا تواسے چاہئے کہ وہ آخررات میں پڑھے۔ یقینا آخررات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیافضل ہے'۔ (مسلم)

# وَمن فَضَائِل الْإَذْكَار بعد الْمَكْتُوبَة

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن فُقَرَاء الْهُهَاجِرِين اَ تُوا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُول الله ذهب اهل الله ثُور وَ الْاَمُوال بالدرجات العلى وَ النَّعِيم الْهُقِيم قَالَ وَمَا ذَاك؟ قَالُوا يصلون كَهَا نصلى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوم وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نتصدق ويعتقون وَلَا نعتق، فَقَالَ رَسُول الله افلا اعلمكُم شيئا تدركون بِهِ من سبقكم وتسبقون بِهِ من بعدكم وتسبقون بِهِ من بعدكم وَلَا يكون احدافضل مِنْكُم إلَّا من صنع مثل مَا صَنَعْتُم وَ قَالُوا بلى يَا رَسُول الله، قَالَ تسبحون مَا صَنَعْتُم وَ قَالُوا بلى يَا رَسُول الله، قَالَ تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صَلَاة ثَلا ثَاوَثَلا ثِينَ مرّة، قَالَ الله عَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا سمع إِخُواننا اهل الْكُمُوال الله صَلَّى الله عَلَيْه مَا فَعَلنا فَقَعَلُوا مثله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه مَا فَعَلنا فَقَعَلُوا مثله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه مَا فَعَلنا فَقَعَلُوا مثله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ذَلِكَ فَضُلُ الله يُؤُوتِيْهِ مَنْ يَّشَاء .

(اخرجهالنُخأرِي وَمُسلم)

#### فرض نماز کے بعد کے کھاذ کار کی فضیلت

«میں تمہیں ایک چیز سکھاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آگے جانے والوں کو یالواور بعد والوں سے بھی آ گے نکل جاؤاورتم سے بہتر صرف وہی ہوگا جوتم جیسے کام كرے? "انہوں نے عرض كيا يا رسول الله صالين اليه إلى ضرور - آپ صالين اليه من فرمایا که ' ہرفرض نماز کے بعد سسبار سُبْحان الله، سسبار آلحین بلهاور سس بار آلله آگہر پڑھ لیا کرؤ'۔ ابوصالح کا کہنا ہے کہ غریب مہاجر دوبارہ رسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن کراس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تو (پھر) بیر مال) الله کافضل ہے جسے جا ہتا ہے دیتا ہے '۔ (بخاری وسلم) عَن زير بن ثَابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ امرِنَا أَن نُسَيِّح فِي دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَة وَنَحْمَد ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيلَة ونكبر أربعا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَة قَالَ فَرَاى رجل فِي الْمَنَام فَقَالَ امرُتُم بِثَلَاث وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَة وَثَلَاث وثلاثين تحميدة واربع وثلاثين تكبيرة فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها خمسا وعشرين فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال قدرايتم فأفعلوا اونحوذلك

(رواہ الامام احمد فی البسند والنسائی فی عمل الیوم واللیلة) حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں بی حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ بار آلحی بعد ۳۳ بار مشجکات الله ، ۳۳ با

(أخرجهمسلم)

عَنْ عَبْدَالله بْن عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا يُخْصِيْهِمَا رَجلٌ مسلمٌ إِلَّا دَخلَ الْجَنَّةَ هِمَا يسيرٌ وَمنْ يَّعُمَلْ بهما قليل يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبِرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشَرًا وَيَحْمَلُهُ عَشَرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشَرًا قَالَ فَانَا رَايتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُقَدُهَا بِيَدِهِ وَقَالَ وَقَالَ خَمْسُونَ وَمِائَة بِاللِّسَانِ وَالْف وَخَمْسَبِائَة فِي الْبِيْزَانِ وَإِذَا آوى إلى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحمَلَ وَ كَبِرَ فَتِلْكَ مِأْئَة بِاللِّسَانِ وَالْف فِي الْبِيْزَانِ فَأَيكُمُ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ الْفَيْنِ وَخَمْسَبِائَة سَيِّئَةٍ قَالُوْا كَيْفَ لَا يُخْصِيْهَا قَالَ يَاتِي احَد كُمُ الشَّيْطَانُ وَهوَ فِي مُصَلَّا لا فَيَقُولُ أَذُكُرُ كُنَّا وَاذُكُرُ كُنَّا حَتَّى ينفتل، وَلَعَلَّهُ انُ لَّا يَفْعَلِ وَيَاتِيُهِ وَهُوَ فِيُ مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يَنُوْمُهُ حَتَّى

رواه ابوداؤدوالنسائی والترمنی وقال حدیث حسن صحیح) حضرت عبرالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' دو صلتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ مسلم ان کوشار کر کے انجام دے گاوہ جنت میں جائے گا۔وہ دونول آسان ہیں اور ان پر عمل کرنے والے کم ہیں ہرنماز کے بعد دس بار شبختائی الله ، دس بار آنگ تمثن یا اور دس بار آنگ تمثن یا اور دس بار آنگ تمثن یا اور دس بار آنگ تمثن یا دوروں بار آنگ تمثن یا دوروں بار سابھ الله ، دس بار آنگ تمثن یا دوروس بار آنگ تمثن یا دوروں بار آنگاہ دوروں بار آنگ تمثن یا دوروں بار توروں بار آنگ تمثن یا دوروں بار آنگ تمثن یا دوروں بار آنگ تمثن یا دوروں بار توروں بار توروں

آسکی کو کہو ۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سال الی کو دیکھا کہ اپنے انگیوں پر
گن رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ آپ سال الی ہے فرمایا کہ یہ (سب ملاکر)

زبان سے ۱۵۰ ہوئے اور ثواب کے ترازو میزان میں ۱۵۰ ہوں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ) جبتم اپنے بستر پر (سونے کے لئے) آو تو سیم کان الله (سسابار) آگئے کی یا ہو سسبار) اور آلله آسکی تو (۱۳۳ بار) ۱۰۰ مرتبہ کہا میزان میں ہزار کے برابر ہوجائے گا۔ پستم بیزبان سے سو (۱۰۰) مرتبہ کہا میزان میں ہزار کے برابر ہوجائے گا۔ پستم میں سے کون ایک دن میں ڈھائی ہزارگناہ کرتا ہے '۔صحابہ نے عرض کیا کہ اس پرلوگ کیسے مل نہ کریں گے۔ آپ سال الی کرتا ہے نور مایا کہ 'شیطان تم میں سے کیا سال تا ہے اور وہ نماز میں ہوتا ہے اور کہتا ہے فلال کام یا دکر ، فلال کام یا دکر ، فلال کام یا دکر ، نیال کے یا دولا نے سے نہ کر ہے اور وہ شیطان بستر پر آتا ہے اور برابراسے شیطان کے یا دولا نے سے نہ کر ہے اور وہ شیطان بستر پر آتا ہے اور برابراسے سلاتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ سوجا تا ہے '۔ (ابوداؤد ، نمائی برندی)

يِّدرِ كَهُ فِي ذُلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرِ كَ بِاللَّهِ ـ

(روالاالنسائي والترمناي وقال حديث حسى غريب صيح (

حضرت ابوذ ررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

که 'جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی اور بات کرنے کے اس حالت میں بیکمہ:

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ

الْحَمْلُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

یڑھا اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور وہ اس دن میں ہر تکلیف ونا گوار بات سے محفوظ ہوجا تا ہے اور شیطان سے نی جا تا ہے اور اس كے سب گناه سوائے شرك كے معاف ہوجائيں گے'۔ (نسائی، ترمذی)

## فضل النّاكر عِنْدالانْتِبَالِامِنَ النّوم

عَنعبَاكَة بن الطّامِت رَضِى الله عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تعار من اللَّيْل فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِرٌ ٱلْحَمْلُ اللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ ٱكْبَرُ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله ثمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي او دَعَا استُجِيبَلَهُ فَإِن تَوضًا قبلت صلاته ـ (اخرجه البُغَارِي)

بیدارہونے پرذکر کی فضیلت

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں،
اُسی کی بادشاہی ہے اور اُسی کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر
چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ یاک
ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سواکوئی عبادت کے
لائق نہیں اور گنا ہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کونے کی قوت
اللہ ہی کی طرف سے ہے۔''

پھریوں کہ آلٹھم انحفور کی 'اے اللہ مجھے بخش دیے' یااس نے کوئی اور اگروضوکر کے نماز پڑھی تووہ بھی قبول ہوگی'۔
کوئی اور دعا کی تووہ قبول ہوگی اور اگروضوکر کے نماز پڑھی تووہ بھی قبول ہوگی'۔
(جاری)

# وَمن فَضَائِل النَّاكر فِي جَمِيع الْأَوْقَات

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَآ اللهُ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكُ وَ مَا نَهُ مَا نَهُ مَا نَهُ مَا نَهُ حَسَنَة كَانَت لَهُ عَالَ عَشر رِقَابٍ و كتبت لَهُ مَا نَهُ حَسَنَة كَانَت لَهُ عَالَ عَشر رِقَابٍ و كتبت لَهُ مَا نَهُ حَسَنَة حَسَنَة

و هيت عنهُ مائة سَيِّعَة و كَانَت لَهُ حرْزا من الشَّيْطان في يَوْمه ذُلِك حَتَّى يُمُسِى وَلَم يَأْتِ احدا فضل مِثَا جَاء بِهِ فِي يَوْمه ذُلِك حَتَّى يُمُسِى وَلَم يَأْتِ احدا فضل مِثَا جَاء بِهِ الله وَبِحَهُ الله وَبِحَهُ بِهِ الله وَبِحَهُ الله وَبِحَهُ الله وَ يَوْمه مَا نَهُ مَرَّة حطت خطايات وَإِن كَانَت مثل زبد الله وَ يَوْمه مَا نَهُ مَرَّة حطت خطايات وَإِن كَانَت مثل زبد الله وَ يَوْمه مَا نَهُ مَرَّة حطت خطايات وَإِن كَانَت مثل زبد الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِي الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله و

#### ہرونت کے اذکار کے فضائل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جس کسی نے ریکلمہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَمُلّا اللّهُ وَعُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ آکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، اُسی کی بادشاہی ہے اور اُسی کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔''

دن میں سومر تنبہ پڑھا اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر تواب ملے گا،
سونیکیاں اس لئے لکھ دی جائیں گی اور اس کی سوبرائیاں مٹادی جائیں گی اور اس
دن میں شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور اس شخص سے بڑھ کرممل اس
شخص کا ہوسکتا ہے جو بیکلمہ اس سے زیادہ پڑھ لے ، اور جس شخص نے

### سبخان اللوويحميه

''اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں'' دن میں سو بار پڑھا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو معاف کر دیئے جائیں گے۔

(بخاری وُسلم)

عَن ابى اَيُّوب الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اللهُ اللهُ وَحُلَا لَا اللهُ وَحُلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اللهُ اللهُ وَحُلَا اللهُ وَحُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَحُلَا اللهُ وَحُلَا اللهُ وَحُلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَحُلَا اللهُ وَعُلَى كُلِّ اللهُ وَعُلَى كُلِّ اللهُ وَعُلَى كُلِّ اللهُ وَعُلَا اللهُ وَعُلَى اللهُ اللهُو

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کا بیان ہے که آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' جس شخص نے دس بارید کلمہ:

لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَعُلَا اللهُ وَعُلَا اللهُ اللهُ وَعُلَا اللّهُ وَعُلّا اللهُ وَعُلّا اللهُ وَعُلّا اللّهُ وَعُلّا اللهُ وَعُلّا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَعُلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعُلّا اللّهُ وَعُلّا اللّهُ وَعُلّا اللّهُ وَعُلّالِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعُلّالُهُ عَلَا اللّهُ وَعُلّالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُلّالِكُ وَعُلّالِكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَعُلّالِكُ اللّهُ وَعُلّالِكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلّالِ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّه

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکبلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اُسی کی بادشاہی ہے اور اُسی کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز برقا درہے۔''

پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیسے چار غلام آزاد کر دیئے'۔ (بخاری وسلم)

عَن ابي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ الله عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن سُبْحَانَ اللهِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن سُبْحَانَ اللهِ الْمُعَلِيمِ اللهِ الْمُعَانِيةِ اللهُ اللهِ وَبِحَمْلِهِ . (احرجه البُعَارِي وَمُسلم) الْعَظِيْم سُبْحَانَ اللهو وَبِحَمْلِهِ .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' دو کلمے زبان پر ملکے، میزان میں بھاری، رحمٰن کو بیارے ہیں (اور وہ بیزیں)

# سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

(بخاری ومسلم)

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن قَالَ حِين يسبح يصبح وحين يُمُسِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن قَالَ حِين يسبح يصبح وحين يُمُسِى سُبُحًانَ الله وَبِحَبُرِهِ مَا ثَة مرّة جَاءً يَوْمِ الْقِيَامَة بِأَفْضَلَ مَا شَكَانَ الله وَبِحَبُرِهِ مَا ثَة مرّة جَاءً يَوْمِ الْقِيَامَة بِأَفْضَلَ مَا قَالَ اوز ادعَلَيْهِ عَاءً بِهِ احدا إلّا احداقًا لَ مثل مَا قَالَ اوز ادعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

(اخرجهمُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جس شخص نے صبح وشام سومر تنبہ:

#### سبخان اللوويحميه

''اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں'' پڑھاوہ قیامت کے دن سب سے بہتر ( تواب ) لے کرآئے گااوراس جبیبا کوئی نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے یہی پڑھا یا اس سے زائد پڑھاہؤ'۔

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَن اقُولَ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ النَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(اخرجه مُسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اگر میں:

سَبُعَانَ الله وَالْحَهُ لَ بِله وَلا إِلْهَ إِلاَ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله و "الله بياك ہے اور تمام تعریفیں الله بی کے لئے اور الله کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور الله سب سے بڑا ہے "

یڑھوں تو یہ مجھے اس (پوری زمین) سے بھی زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے "۔

(ملم)

عن سعد بن ابى وقاص رَضِى الله عَنه قَالَ كُنّا عِند رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيعُجزُ احداكُم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيعُجزُ احداكُم ان يكسب كل يَوْمِ الف حَسَنَة فَسَالَهُ سَائل من جُلَسَائِهِ كَيفَ يكسب آحدانا الف حَسَنَة وَقالَ يسبح الله مائة تَسْبِيحة فَيكتب لَهُ الف حَسَنَة أو يحط عَنه الله مائة تَسْبِيحة فَيكتب لَهُ الف حَسَنَة أو يحط عَنه الف خَطِيئة .

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس شخص ہے سال الله علیہ وسلم کے پاس شخص ہے میں سے کوئی ایک ہزار نیکی روزانہ کمانے سے عاجز ہے '؟ صحابہ میں سے ایک نے سوال کیا ہم میں سے کوئی روزانہ ہزار نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ فرما یا''سو باراللہ کے نام کی تسبیح یعنی ''شبختان الله '' پڑھنے سے اس کے لئے ایک ہزار نیکی لکھ دی جاتی ہے یا اس سے ساس کے ہزار نیکی لکھ دی جاتی ہوں'۔

(مسلم)

# احَبُّ الْكُلام إِلَى الله عَزَّ وَجِل

عَن سَمُرَة بِن جُنُلُب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله عَن سَمُرَة بِن جُنُلُب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حب الْكَلَام الى الله عز وَجل سُبُحًانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ أَكْبَر لَا يَضِر كَ بايهِن اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر لَا يَضِر كَ بايهِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### التدكامحبوب كلام

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا' اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ جوکلام پسند ہے وہ سیم منے فرما یا' اللہ والحجہ کی بلہ وکر اللہ والحہ واللہ والحہ کی اللہ والحہ کی اللہ والحہ کی اللہ واللہ کے سوا میں اللہ بی کے لئے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے'' کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے'' کے جس سے بھی شروع کر و تہمیں نقصان نہیں دے گا'۔ (مسلم)

عَن جَابِرِ بِن عبدالله رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ اَفْضَلُ اللَّيِ كُرِ لَا اِللهَ اللهُ وَافْضَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ اَفْضَلُ اللَّيِ كُرِ لَا اِللهَ اللهُ وَافْضَلُ اللَّهُ عَاءِ اَلْحَمْدُ الله وَافْضَلُ اللَّهُ عَاءِ الْحَمْدُ الله وَافْضَلُ الله وَافْضَلُ الله وَافْضَلُ الله وَافْضَلُ الله وَافْضَلُ الله وَافْضَلُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَافْضَلُ الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا لَا لَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا لَا لَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَل

## ومن فضائِل النّ كر أيضًا

عنابىذررضىالله عنه أيضا أن ناسامن أضحاب رسول

### فضائل ذكر

 خواہش کو پورا کرنا صدقہ ہے' انہوں نے عرض کیا کہا گرکوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس میں اسے کیسے اجر و تو اب مل سکتا ہے؟ آپ سال الیہ الیہ ہے فرما یا' نتمہارا کیا خیال ہے کہا گرحرام جگہ بداسے پورا کرتا تو کیا اس بہ گناہ کا بوجھ ہوتا کہ ہیں؟ اس طرح جب اس نے (حرام سے بچتے ہوئے) حلال طریقہ سے ہوتا کہ ہیں؟ اس طرح جب اس نے (حرام سے بچتے ہوئے) حلال طریقہ سے اسے پورا کیا تو اسے اجرو تو اب ملے گا'۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' آدم کی اولاد میں ہرانسان کے جسم میں ۲۰ سروڑ پیدا کئے گئے ہیں، جس کسی نے آللہ آگہ پڑھا، کر اللہ اللہ پڑھا، شبختان الله پڑھا، آگہ پڑھا، اللہ پڑھا، راستہ سے پھر، کا نٹا یا ہڑی ہٹادی، نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا، تو یہ ۲۰ سروڑ ول کی تعداد کے برابر ہوگیا۔ وہ اس دن ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو دوز نے کی آگ سے بچالیا ہو'۔ (مسلم)

عن امرهانى قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ الله

(روالاابن مأجه)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی رضی اللہ علیہ وسلم فی میں اللہ علیہ وسلم فی میں اللہ سے کوئی عمل نہ تو بڑھ سکتا ہے اور نہ بیہ کوئی گناہ باقی رہنے دیتا ہے'۔

(ابن ماجہ)

عَنْ انْس بُنِ مَالِكٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ انْ يَاكل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ لَيَرُضَى عَنِ الْعَبْدِ انْ يَاكل اللهُ عَلَيْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَ يَشْرِب الشربة فَيَحمد الاعِلَيْهَا وَ وَالامسلام)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا''یقینا الله تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھاتا بیتا ہے تو اس پراسکی تعریف کرتا ہے (یعنی الحمد للله پڑھتا ہے)''۔ (ملم)

عَن انس بَن مَالِكُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْلٍ نِعْمَةً فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَى عَبْلٍ نِعْمَةً فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه حَضُورَ اللهُ عَلَيه وَمِن اللهُ عَلَيه وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل المُعْلَى اللهُ عَلَى الله

عَنْ ابِي هُرَيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ

وَسلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَعْرِسُ غَرِسًا فَقَالَ يَا اباَهُ رَيرَةً مَا الَّنِي تَعْرِسُ قُلْت غِراساً قَالَ الا ادلَّكَ عَلَى غراس النَّنِي تَعْرِس قُلْت غِراساً قَالَ الا ادلَّكَ عَلَى غراس افْضَلَ مِنْ هٰذَا سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَبْلُ لِلهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(روالامحمدبنيزيدبنماجه فيسننه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے جبہ وہ پودے لگا رہے ہے ۔ آپ سلیٹھ آئی ہے فرما یا ''ابوہریرہ! کیا لگا رہے ہو''؟ میں نے عرض کیا ''پودے لگارہا ہوں'' آپ سلیٹھ آئی ہے نے فرما یا ''اس سے بہتر پودے لگانے کاعمل بتاؤں؟ شبختات الله صلیٹھ آئی میں سے ہر ایک کے بدلے واقعہ کے بدلے میں ایک درخت لگ جاتا ہے''۔ (ابن ماج)

عن ابى الدرداء رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبُلُ لِلهِ وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبُلُ لِلهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ـ (رواة ابن ماجه)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے مجھے فرمایا'' سبح کا الله والحد کی لیے وکر الله والحد کی کر سے کے حصور مایا'' سبح کا الله والحد کی الله والله والل

عَنِ النَّعُمَانِ بُن بَشِيْرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان هما تدركون مِن جَلالِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان هما تدركون مِن جَلالِ اللهِ التَّسْدِيْح وَالتَّهُلِيْل وَالتَّحْدِيْد يتعطى حَوْلَ الْعَرْشِ التَّسْدِيْح وَالتَّهُلِيْل وَالتَّحْدِيْد يتعطى حَوْلَ الْعَرْشِ التَّسْدِيْح وَالتَّهُلِيْل وَالتَّحْدِيْد يتعطى حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبها امَا يُحِبُّ احُد كُمُ ان يَكُون لَهُ اولايزالُ لَهُ مَنْ يَن كربه ـ احداكُمُ ان يَكُون لَهُ اولايزالُ لَهُ مَنْ يَن كربه ـ

(روالاابن ماجه)

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا که 'الله نعالیٰ کی عظمت وجلال کے بیان میں سبجھات الله ، لا الله الله اور آئے ہی یا له ہوتی ہے یہ چیزیں عرش کے گردگھوتی ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی جمنبھنا ہٹ ہوتی ہے یہ بارگاہ خداوندی میں اپنے پڑھوجو کی طرح ان کی جمنبھا ہٹ ہوتی ہے یہ بارگاہ خداوندی میں اپنے پڑھوجو بارگاہ خداوندی میں شہری یا ددلاتی ہیں ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ کوئی الیسی چیز ہوجو بارگاہ خداوندی میں تمہیں یا ددلاتی رہے (کہ وہال تمہارا تذکرہ ہوتارہے)''۔ بارگاہ خداوندی میں شہریں یا ددلاتی رہے (کہ وہال تمہارا تذکرہ ہوتارہے)''۔ الله عنداوندی میں شہریں یا ددلاتی رہے (کہ وہال تمہارا تذکرہ ہوتارہے)''۔

عَنْ عَبِدَالله بن بسر التَّرَجِلاً قَالَ يَارَسُول الله ان شَر اتَّع الْإِسلَامِ قَلُ كَثرتُ عِلَّ فَاخْبِرُنَى بِشَى التَّبِت به قَالَ الْإِسلَامِ قَلُ كَثرتُ عِلَّ فَاخْبِرُنَى بِشَى التَّبِت به قَالَ لَا يَرَالُ لِسَانِكَ رَطبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزُّوجَلَ ـ لَا يَرَالُ لِسَانِكَ رَطبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزُّوجَلَ ـ

(روالاابن مأجه والترمنى وقال حديث حسى غريب)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلّیٰ ایک اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں آپ مجھے کوئی ایسی

چیز بتاد بیجئے کہ جس پر میں مضبوطی کے ساتھ ممل کرتار ہوں؟ آپ سالٹھ آلیہ ہم نے فرمایا کہ ''ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تررہنی چاہئے''۔ (ابن ماجہ، ترندی)

عَنْ ابِه هريرة رَضِى اللهُ عَنْهُ وابِ سعيد الخدرى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يَّنُ كُرُونَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يَّنُ كُرُونَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا السَّكِيْنَةُ الْمَا لِمَنْ قَوْمٍ لَيْنُ كُرُونَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَنَزَلَتَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكَهُ وَنَزَلَتَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكَهُ وَنَزَلَتَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَنَزَلَتَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَنَوْلَتُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَاللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَاللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُهُ وَاللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْهُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَلْمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُوا اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُولُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُوا اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُوا اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُ اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُوا اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُوا اللهُ وَيْبَرِيْ عِنْكُوا اللهُ وَيْعَالُهُ وَيْبَرِيْ عَلْمُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَنْكُوا اللهُ وَلَيْكُولُهُ اللهُ وَيْبَرِيْ عَلْمُ اللهُ وَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لِلْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ عِلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَل

حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہما دونوں کی گواہی ہے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا''جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے اللّٰدتعالیٰ کے کھھ بندے اللّٰدکا ذکر کرتے ہیں تولاز می طور پر فرضتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہوجاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللّٰی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سامیہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ (سکون واطمینان) کی کیفیت کو اپنے سامیہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ (سکون واطمینان) کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللّٰدا پنے مقرب فرشتوں میں ان کاذکر کرتا ہے'۔ (ملم)

فضل النّ كر المضاعف

عَن جَوْيَرِية رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت مر بهَا رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين صلى الْغَدَاة او بعد مَا صلى الْغَدَاة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين صلى الْغَدَاة او بعد مَا صلى الْغَدَاة وَهِى فِي مَسْجِدهَا ثمَّ رَجَعَ بعد أن اضى وَهِى جالسة فَقَالَ مازلت على الْحَال الَّتِي فارقتك عَلَيْهَا قَالَت نعم فَقَالَ مازلت على الْحَال الَّتِي فارقتك عَلَيْهَا قَالَت نعم

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد قلت بعنك آربع كَلِمَات ثَلَاث مَرَّات لَو وزنت بِمَا قلت مُنْنُ الْيَوْم لوزنتهن سُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِه وَرِضَى نَفْسِه وَزِنَةَ عَرُشِه لوزنتهن سُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِه وَرِضَى نَفْسِه وَزِنَةَ عَرُشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه وَمِنَادَ كَلِمَاتِه وَفِي رِوَايَة سُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِه سُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ خَلْقِه سُبُعَانَ اللهِ مِلَادَ كَلِمَاتِه وَلِي وَلَيْهُ سُبُعَانَ اللهِ مِلَادَ كَلِمَاتِه وَمِنَادَ كَلِمَاتِه وَمُسَلَّمُ وَلَيْهُ سُبُعَانَ اللهِ مِلَادَ كَلِمَاتِه وَلَيْهُ مُسْلِمُ اللهِ مِلَادَ كُلِمَاتِه وَلَيْهُ مُسْلِمُ اللهِ مِلَادَ كُلِمَاتِه وَلَيْهُ مُسْلِمُ اللهِ مِلَادَ كُلِمَاتِه وَلَيْهُ مُسْلِمُ اللهُ مِلَادَ كُلِمَاتِه وَلَيْهُ مُسْلِمُ اللهُ مِلَاهُ مِلَاهُ مِلَاهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلَامً وَلَا لَا عَلَاهُ مُنْ اللّهُ مِلْمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مُسْلَمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ اللهُ مُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهِ مُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ المُسْلِم

### كئى گناذكر كى فضيلت

حضرت جویر بیرضی الله عنها کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت یا بعد نماز فرجب وہ اپنی نماز کی جگہ پرتھیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے پھر چاشت کے وقت جب آپ سائٹا آیہ پھر تشریف لائے تو بھی وہ اسی جگہ پربیٹھی تھیں آپ سائٹا آیہ پھر نے بوچھا کہ'' آپ برابراسی حال میں ہیں جیسے جگہ پربیٹھی تھیں آپ سائٹا آیہ پھر انہوں نے کہا ''جی ہاں' ۔ آپ (سائٹا آیہ پھر) نے فرما یا'' تمہمارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہا گروہ تمہمارے باس بورے وظیفے کے ساتھ تو لے جائیں جوتم نے آج صبح پڑھا ہے تو

سُبُعَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَلَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءً نَفْسِهِ وَزِيْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

الله باک ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابرجس سے وہ راضی ہوجائے ، اس کے عرش کے

وزن کے برابراور بقدراس کے کلمات کی روشائی کے'۔ اورایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ خَلَقِهِ سُبُحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ سُبُحَانَ اللهِ مِلَا مُنَكَانَ اللهِ مِلَا مُنَكَانَ اللهِ مِلَا مُنَكَانَ اللهِ مِلَا مُنَكَانَ اللهِ مِلَا كَلِبَاتِهِ.

عَن سعد بن ابى وقاص رَضِى اللهُ عَنهُ انه دخل مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امْرَاة وَبَين يَديها نوى او حصى تسبح بِهِ فَقَالَ اخْبرك بِمَا هُوَ ايسر عَلَيْك من هٰنَا وَافضل فَقَالَ سُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خَلْقَ فِي السَّمَاء من هٰنَا وَافضل فَقَالَ سُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خَلْقَ فِي السَّمَاء وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلُق فِي الْأَرْضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلْق فِي الْأَرْضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلُق فِي الْأَرْضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلُق فِي الْآرُضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلُق فِي الْآرُضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا خُلُق فِي الْآرُضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَمَا هُو خَالِقٌ وَاللهُ ٱكْبَر مِثُلَ بَيْنَ ذُلِك وَاللّهُ اللهِ عَدَدَمَا هُو خَالِقٌ وَاللهُ ٱكْبَر مِثُلَ ذُلِك وَالْحَوْلُ وَلَا قُوّة وَلَا اللهِ مِثْلَ ذُلِك وَالْحَدُولُ وَلَا قُوّة وَلَا اللهِ مِثْلَ ذُلِك وَالْحَدُولُ وَلَا قُوّة وَالرِّدُونِينَ وَقَالَ عَرِينَ حَسْفَرِيبَ وَاللهُ اللهِ مِثْلَ ذُلِك وَالْحَدُولُ وَلَا قُوّة وَالرِّدُونِينَ وَقَالَ عَرِينَ حَسْفَرِيبَ وَاللهُ اللهُ وَمَثْلُ ذُلِك وَالْحَدُولُ وَلَا قُوّة وَالرَّوْمِ وَاللّهُ وَالْعَدِينَ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ وَالْعَدُولُ وَلَا اللهُ وَالْعَدُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِلُهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا عَالَى اللّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا عَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْلُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ سُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا خَلْقَ فِي السَّبَاء وَسُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا خَلْقَ فِي السَّبَاء وَسُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا خُلْقَ فِي الْرَرْضِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبُعَانَ اللهِ عَلَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ آكُبَر.

(بیرطو)"\_ (ابوداؤد، ترمذی)

عَن صَفِيَّة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت دخل رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَين يَى اَرْبَعَة نواة اسبح بها فَقَالَ لقد سجت بهذه الا اعلمك بِأَكْثَرُ مِنَّا سجت فقلت عَلمنى فَقَالَ قولى سُبُعَانَ اللهِ عَدَدَخَلَقِه .

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب)

عَن ا بِي أُمَامَة الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مربِهِ وَهُوَ يُحَرك شَفَتَيْه فَقَالَ مَا تَقولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مربِهِ وَهُوَ يُحَرك شَفَتَيْه فَقَالَ مَا تَقول

يَا آبَا أُمَامَةً قَالَ اذْكُر رَبِّي قَالَ الْا اخْبرك بِأَكْثَرَ أُو افضل من ذكر اللَّيْل مَعَ النَّهَار وَالنَّهَار مَعَ اللَّيْل آن تَقول سُبُحَان اللهِ عَلَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبُحَان اللهِ عَلَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبُحَان اللهِ عَلَدَ مَا أَخْصَى كِتَابَهُ وَسُبُحَان اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء وَسُبُحَان اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء وَسُبُحَان اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء وَتَقُول ٱلْحَبُلُ لِلهِ مِثْل ذَلِك وَلا اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء وَتَقُول ٱلْحَبُلُ لِلهِ مِثْل ذَلِك وَلا اللهِ عَلَدَ كُلِّ شَيء وَتَقُول ٱلْحَبُلُ لِلهِ مِثْل ذَلِك وَلا اللهِ اللهُ مِثْلُ ذَلِك وَاللهُ الْكَبَرُ مِثْلُ ذَلِك.

سُبُعَانَ اللهِ عَدَمَا خَلْقِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَمَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّبَاءِ وَسُبُعَانَ اللهِ مَلا مَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّبَاءِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْطى الْاَرْضِ وَالسَّبَاءِ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْطى كِتَابَهُ وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء وَسُبُعَانَ اللهِ مَلَا كُلِّ شَيْء وَسُبُعَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء وَسُبُعَانَ اللهِ مَلَا كُلِّ شَيْء

حضرت تمیم داری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' جس نے دس باریہ کلمات پڑھے اس کے لئے چالیس ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں

اَشْهَانُ اللهُ وَحُلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنُ لّهُ كُفُوًا آحَلُ (ترمنى) وَلَمْ يَكُنُ لّهُ كُفُوًا آحَلُ (ترمنى)

# فَضُلُ التَّهُلِيْلِ فِي السُّوق

عَن عمر بن الخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من دخل السُّوق فَقَالَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْبُلْكُ وَلَهُ الْحَبُّلُ يُحْمِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ وَكُ النَّالُ فَالْمَا لَكُمْ لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْر كتب الله حَيُّ لَا يَمُونُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْر كتب الله حَيُّ لَا يَمُونُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْر كتب الله

لَهُ الف الف حَسَنَة وهما عَنهُ الف الف سَيِّعَة وَرفع لَهُ الف الف دَرَجَة هَكَنا.

(رَوَاهُ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِنَحْوِي)

بازار مين لا إلة إلا الله برصن كافسيت

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیه وسلم نے فر ما یا دوجس نے بازار میں پیکمہ:

لَا اللهَ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ مِينِهِ الْمُنْدِينِ وَهُوَ حَى لا يَمُوْتُ بِيَلِهِ الْمُنْدِينِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٍ.

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،
اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ زندہ
کرتا ہے اور وہی مارتا اور وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے جو مریے گا
نہیں ، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔''
پڑھا اس کے لئے اللہ تعالی ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور ایک لاکھ
برائیاں اس سے مٹادیتے ہیں اور ایک لاکھ درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں''۔
برائیاں اس سے مٹادیتے ہیں اور ایک لاکھ درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں''۔

ذكر الله عز وجل عِنْد القيام من البجلس عَن ابي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جلس في هَبُلِس يكثر فِيهِ لغطه فَقَالَ قبل أَن يقوم من عَبُلِسه ذَلِك سُبُعَانَك اللَّهُمَّ وَقَالَ قبل أَن يقوم من عَبُلِسه ذَلِك سُبُعَانَك اللَّهُمَّ وَبَعَبُرِك أَنْت اسْتَغُفِرُك وَاتُوبُ وَبِعَبُرِك اللهَ إلَّا انْت اسْتَغُفِرُك وَاتُوبُ وَالْيُكَ اللهَ اللهُ اللهُو

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَعِيح غَرِيب)

#### مسيمحفل سائطة وقت اللدكاذكركرنا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ''جوکسی محفل میں بیٹھا اور اس میں اس سے کئی غلط غلط با تیں ہو گئیں اور اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اگر اس نے بیر (کلمات) پڑھ لئے تو اللہ تعالی اس محفل کی خطائیں معاف فرما دیں گئے'۔وہ کلمات بیہیں:

اے اللہ! تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

(ترنزي)

### فضلالاستغفار

عَن شَكَّاد بن آوُس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سيدالاسْتِغُفَار آن تَقول اللهُمَّر آنْت

www.foyuz.blogspot.com

رَبِّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَانَا عَبْدُلْكَ وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا صَنَعْتُ ابُوءُ وَوَعْدِكَ مَا صَنَعْتُ ابُوءُ وَوَعْدِكَ مَا صَنَعْتُ ابُوءُ لَا يَغْفِرُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوءُ بِنَانِي فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوءُ بِنَانِي فَاغُفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّا يَعْمَى وَابُوءُ بِنَانِي فَاكُو بِنَانِي فَاغُفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّا يَعْمَى وَابْعَالَ عَلَى مَا يَعْمِى فَمَاتَ مِن اللَّانُوبَ اللَّا اللَّهُ وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من لِيلته دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِن قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِنْ قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِنْ قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دخل الجُنَّة وَإِنْ قَالَهَا بعد مَا يصبح فَمَاتَ من يَوْمه دُخل الجُنَّة وَإِنْ قَالَهَا بعد مَا يَعْدُونُ الْهُونِي مِعْمُونُ الْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

استغفار كى فضيلت

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ الله ایا''سیدالاستغفار''یہ ہے:

"اے اللہ! توہی میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تونے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہول اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہول، میں

تیری بناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جومیں نے کی میں اپنے او پر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں ۔ پس مجھے بخش دیے، یقیناً تیر بے سواکوئی گنا ہوں کو بخش نہیں سکتا۔''

اگرکسی نے بیشام کے بعد پڑھااور (پھر) اسی رات میں اس کی موت وا آپہوگئ تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر کسی نے مبیح کے بعد بیپڑھااور اسی دن میں فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا'۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ إِن كُنّا لنعد لرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَجْلَس الْوَاحِد مَا تُهُ مَرّة قبل أَن يقوم رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنّاكَ أَنْتَ التّهَ مَا تُهُ مَرّة قبل أَن يقوم رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنّاكَ أَنْتَ التّهَ الْتَوّابُ الْغَفُورِ.

(اَخْرِجُهُ اَبُودَاوُدُوَّ النَّسَائِي وَابْنَ مَاجُهُ وَالنِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيثُ حسن صَحِيح غَرِيب)
حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ہم ایک ایک عجلس
میں شارکیا کرتے ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سومر تبہ بیکلمات پڑھ لیا کرتے:

رَبِّاغُفِرُ لِي وَتُبِعَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورِ (آبِ الْعَفُورِ (آبِ الْعَفُورِ (آبِ اللهِ مُحِيِّ بَاللهِ مُحِيِّ بَاللهِ مُحِيِّ بَاللهِ مُحِيِّ بَاللهِ مُحِيِّ بَاللهِ مُحِيْنَ اور ميرى توبه قبول فر ماليجئي ، آپ تو بہت ميں توبه قبول كرنے والے اور بہت زيادہ بخشنے والے بہت بى توبه قبول كرنے والے اور بہت زيادہ بخشنے والے بیں )۔'' (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه، ترمذی )۔''

عَن عبدالله بن بسر رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لبن وجد فِي صَحِيفَته السَّيْغُفَارًا كثيرا.

(رَوَاهُ ابْنِ مَا جَه فِي سنّنه وَالنَّسَائِيفِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْكَة)

حضرت عبد الله بن بسر رضى الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے فرمایا '' خوشخبری ہے اللہ خص کے لئے جس نے اپنے صحیفہ اعمال
میں کثرت کے ساتھ استغفاریایا۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' جوشخص برابراستغفار کرتار ہاالله تعالیٰ ہر پریشانی میں اس کے علیہ وسلم نے فر ما یا ور ہر تنگی سے خلاصی دیں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے کہ جہال سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو''۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

عن ابى بكر الصديق رَضِى اللهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اصر مَن اسْتَغْفَر وان عَادَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اصر مَن اسْتَغْفَر وان عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . (رواه أبوداؤدوالترمذي قال غريب)

اليَّوْهِ سَنَبْعِيْنَ مُرَّاقًا مَ الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جو الله تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتار ہے وہ گناہوں پر

اصرار کرنے والوں میں سے نہیں چاہے ستر مرتبہ ہی اس سے گناہ کیوں نہ ہوجائیں''۔
(ابوداؤد، ترمذی)

عَنِ الاغر المزنى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْنِ لَسُعُفِرُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّ لاسْتَغْفِرُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّ لاسْتَغْفِرُ اللهَ فَالْيَوْمِ مِائهُ مَرَّة و (روالامسلم)

معرّت اغرالمز فی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میر ہے دل پر زنگ آجا تا ہے اور یقینا میں اللہ تعالی سے ہرروز سوم رتبہ استعفار کرتا ہوں'۔ (مسلم)

عَنْ زَيْرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغُفِرُ اللهَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغُفِرُ اللهَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغُفِرُ اللهَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغُفِرُ الله وَالْحَيْ الْقَيْوُمُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ غُفرَ لَهُ وَإِنْ النَّهِ الْحَيْ الْقَيْوُمُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ غُفرَ لَهُ وَإِنْ

كَانَ فَرْ مِنَ الزَّحفِ . (روالاابوداؤدوالترمذيوقالغريب)

وَٱتُوبُ إِلَيْهِ.

"میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ (اللہ) کہ ہیں ہے کوئی معبود مگروہی، زندہ کا ئنات کا نگران، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور ''

کے ذریعہ اللہ سے بخشش مانگی اللہ اس کے گناہ بخش دیں گے جاہے اس

سے میدان جہاد سے بھا گنے کا گناہ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو'۔ (ابوداؤد، ترمذی)

وَعَنَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْرٍ يَنَانَ بُذَبًا فيحسى الطُّهُور ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يستغفر الله الله الله عَفَر الله له أنه ثم قراهنه الآية ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله الله الله الم آخر الآية ﴾ فاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله الله الله الم آخر الآية ﴾

(روالاابوداؤدوالنسائيوابن مأجه والترمذي وقال حديث حسن)

حضرت ابوبگرصد یق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سان جس کسی سے کوئی گناہ ہوگیا، پھراس نے اچھی طرح وضوکر کے دور کعت نماز پڑھ کرالله تعالی سے معافی مائلی ، توالله تعالی اس کے گناہ بخش دیں گے پھراس نے بیآیت پڑھی ۔ ﴿ وَ الّذِیْنَ إِذَا فَعَدُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله ……الی آخر الآیة ﴾ فَعَدُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله سسالی آخر الآیة ﴾ اور وہ لوگ جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کربیٹے یا انہوں نے اپنے آپ پرظلم کرلیا انہوں نے اللہ کو یا دکیا اور الله سے اپنے گناہوں کی معافی مائی اور الله کے بغیر کون ہے جو گناہ بخش سکے اور جو گناہ ان سے ہوگیا اسے پھر دہرایا نہیں اور وہ جانتے ہیں )'۔ (ابوداود ونسائی این ماجہ برندی)

عَنْ الْإِسْعِيْدِ الْخُلُدِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ

مَرَّاتٍ غفرَ لَهُ ذُنوبه وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ زَبِي الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ زَبِي الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَدَ رَمِلَ عَالَجُ وَإِنْ كَانَتُ عَلَدَ اللّهِ مِنْ عَلَدَ اللّهُ فَيَا لَهُ اللّهُ فَيَا لَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ مَنِي وَالْ حَلَيْفَ عَرِيبٍ (رواه الترمني وقال حليف غريب)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنه ہے روایت ہے حضور صلی اللّه علیه سلم نے فر مایا'' جس نے سوتے وفت تین بار بیاستغفار

پر ھااں سے تناہ اگر میکردی بھا ت، در سوں سے پیوں اور عان یا ی صحرا کی ریت، اور دنیا کے دنوں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فر مادیں گئے''۔

فضل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ

عَن ابى مُوسَى عبد الله بن قيس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر فَقَالَ يَا عبد الله مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر فَقَالَ يَا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنّة فقلت بلى يَا رَسُول الله قَالَ قل لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إللا بِاللهِ ع

(اخرجه البُخّارِي وَمُسلم)

" لا حَوْلَ وَلا قُوعً لَا إِللّهِ "كَافْسِيكَ حضرت ابوموسى عبدالله بن قيس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ہم ایک

www.foyuz.blogspot.com

عَن قيس بن سعدر ضِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاادلك على بَابِمن اَبُوابِ الْجَنَّةُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاادلك على بَابِمن اَبُوابِ الْجَنَّةُ قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلَ وَلَا قُوَّةُ اللهِ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَوْلَ وَلَا قُوَّةً الله بِاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(رَوَاهُ الرِّدُومِذِي وَقَالَ عَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحَ عَدِيب)

حضرت قيس ابن سعدرض الله عنه عنه روايت كه رسول الله عليه الله عليه وسلم نے فرمایا ''کیا میں تہمیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں؟

''میں نے عرض کیا ضرور بتا ہے ۔ فرمایا ''وہ و کلا تحوّل و کلا قوّق کا اللہ واللہ و ' کی دروازہ ہے ۔ فرمایا ''وہ کو کی کو کا دروازہ ہے ۔ فرمایا ' کوہ کو کی کا دروازہ ہے ۔ کا دروازہ ہے ۔ کا دروازہ ہے ۔

عَن حَازِم بِن حَرْمَلَة الْأَسُلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرُت بِالنّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَى يَا حَازِم أَكثر مِن قول لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهَا مِن كنوز الْجِنَّة ـ

(رَوَالُا ابْن مَاجَه)

حضرت حازم بن حرمله اللهی رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ بیس حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزراتو آپ صالی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزراتو آپ صالی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزراتو آپ صالی و کہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے ہے'۔ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ کثر ت سے پڑھا کروکہ بیہ جنت کے خزانوں میں سے ہے'۔ (ابن ماجہ)

## فضل الصّلاة والسّلام على النّبي

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى عَلَى وَاحِدَة صلى الله عَلَيْهِ عشرا ـ (رَوَاهُ مُسلم)

حضور صال المالية المالية بردرود وسلام براهن كافضيك

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دجس کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل کرے گا''۔

عَن ا بِى طَلْحَة رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَات يَوْم والبشر فِي وَجهه فَقُلْنَا إِنَّا لنرى وَسَلَّمَ جَاءَ ذَات يَوْم والبشر فِي وَجهه فَقُلْنَا إِنَّا لنرى الْبلك فَقَالَ يَا مُحَبَّى الله الْبشر فِي وَجهك فَقَالَ إِنَّه آتَانِي الْبلك فَقَالَ يَا مُحَبَّى الله الْبشر فِي وَجهك فَقَالَ إِنَّه اَنه لَا يُصَلِّى عَلَيْك احد إلَّا وَبك يَقُول اما يرضيك آنه لَا يُصَلِّى عَلَيْك احد إلَّا سلبت صليت عَلَيْهِ عشرا وَلا يسلم عَلَيْك احد إلَّا سلبت عَلَيْهِ عشرا وَلا يسلم عَلَيْك احد إلَّا سلبت عَلَيْهِ عشرا وَلا يسلم عَلَيْك احد إلَّا سلبت عَلَيْهِ عشرا وَلا يسلم عَلَيْك احد (وَاهُ النَّسَانِي)

 نازل كردول اورجوآپ پرسلام پڑھاس پردس مرتبسلامی بھیجول'؟ (نانَ) عن انس بن مَالك رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَىٰ صَلَاةً وَاحِدَةً صلى الله عَلَيْهِ عشر صلوَات وحطت عَنهُ عشر خطيئات ورفعت لَهُ عشر كَرَجَات و

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا الله تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں اس کی دس برائیاں ختم کر دیتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیتے ہیں'۔

# شَهَادَة أَن لَا إِلَّه إِلَّا الله عِنْدالْمَوْت

عَن ابى سعيد وَابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَا قَالَ وَسُلَّمَ لَقِنْوُا مَوْتَاكُم لَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنْوُا مَوْتَاكُم لَا الله وَلَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنْوُا مَوْتَاكُم لَا الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنْوُا مَوْتَاكُم لَا الله وَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا لَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ ع

### موت کے وقت الاالٰہ الله "كى گواہى

حضرت ابوسعید اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''الب کی تلقین اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''الب کی تلقین کرؤ'۔

عَنْ عَبْدالله بْن جَعْفَرٍ قَالَ، قَالَ رَسوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ الْكَرِيْمُ الْكَرِيْمُ الْحَالَ اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَلِيْمُ الْحَلَيْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلْمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ اللهُ الْعَلَمِيْنَ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ كَيْفَ لِلاَحْيَاءُ قَالَ اجوداجود.

(روالاابن ماجه)

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' اپنے مرنے والوں کواس (کلام):

لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَلَمِينَ الْعَرْبِ الْعَلْمِينَ الْعَرْبِ الْعَلْمِينَ

کی تلقین کرو''۔ صحابہ نے عرض کیا بیزندوں کے قل میں کیسا ہے؟ فرما یا''بہت ہی خوب، بہت ہی خوب! (کہوہ بھی اسے پڑھا کریں)۔ (ابن ماجہ)

عَنْ معاذ بْن جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ معاذ بْن جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِر كَلاَمِهِ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ كَنَ الْخِر كَلاَمِهِ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ كَذَل الْجَنَّة .

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم ۔ ''گرما یا که' جس کسی کا آخری کلام **لا الله الا الله** ہوا وہ جنت میں جائے گا''۔ (ابوداؤد)



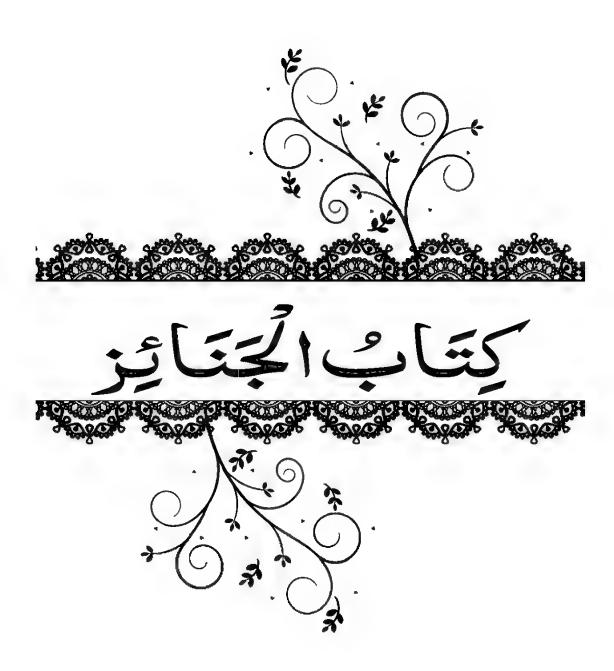

# فضل غسل الُمَيِّت وَتَكُفينه

عَن عَلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غسل مَيتا وَ كَفنهُ وَحنطه وَ حَمَله وَصلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غسل مَيتا وَ كَفنهُ وَحنطه وَ حَمَله وَصلَّى عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِيْئَته مِثْلَ يَوْم وَلَيْ يَعْش مَا راى خَرج مِنْ خَطِيْئَته مِثْلَ يَوْم وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِيْئَته مِثْلَ يَوْم وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِيْئَته مِثْلَ يَوْم وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِيْئَته مِثْلُ يَوْم وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مَا مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مُن عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مُن عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى خَرج مِنْ خَطِينُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلمْ يفش مَا راى عَلَيْهِ وَلمْ يفش مَا راى عَلمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلمْ يفش مَا راى عَلمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلمْ يفش مَا راى عَلمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلمْ مَا مِنْ عَلمْ مِنْ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ يَعْمُ لمْ يَعْمُ لَيْهُ وَلمْ يَعْمُ لمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلمْ لمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ لمُ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهِ وَلمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عِلْمُ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْ مِنْ عَلمُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْهُ وَلمُ عَلَيْهُ وَلمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْهُ

### ميت كونسل دينے اور تكفين كى فضيلت

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' جس نے میت کو خسل دیا ، کفنایا ، خوشبولگائی ، اٹھایا اور اس پرنماز پڑھی اور میت کی کوئی چیز دیکھی پھراسے صیغہ راز میں رکھا وہ اپنے گنا ہوں سے نکل کر اس طرح ہوجائے گاجس دن اس کی مال نے اسے جناتھا''۔ (ابن ماجہ)

# فضل الصّلاة على الميّت واتباع الجّنَائِز

عَن ابى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا فَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شهد الجَنَازَة حَتَّى يصلى عَلَيْهَا فَلهُ قِيراط وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان وقيل وَمَا الْقِيرَاط وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان وقيل وَمَا الْقِيرَاطان وقيل وَمَا الْقِيرَاطان وقيل الْقَيرَاطان وقيل الْقَيرَاطان وقيل الْقَيرَاطان وقيل الْقَيرَاطان وقيل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### نماز جنازه كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے رسول اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو شخص جنازہ کے ساتھ ساتھ رہایہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی گئ اس کے لئے ایک قیراط کے برابر ثواب اور جواس کے دفن تک ساتھ رہا اسے دو قیراط کے برابر ثواب قیراط کیا ہیں؟ فرمایا '' دو بڑے بڑے بڑے بہا گیا قیراط کیا ہیں؟ فرمایا '' دو بڑے بڑے بڑے بہا گیا قیراط کیا ہیں؟ فرمایا '' دو بڑے بڑے بڑے بہا گیا ڈ''۔

عَن ثَوْبَان مولى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ وَسُلَّمَ اَنَّ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمن صلى جَنَازَة فَلهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى جَنَازَة فَلهُ قِيراط فَإِن شَهِ لَكُ فَعَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالُ القيراط مثل احل قِيراط فَإِن شَهِ لَكُ فَعَلَا فَلهُ قيراط أَن القيراط مثل احل (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت ثوبان رضی الله عنه (رسول پاک صلی الله علیه وسلم کا آزاد کرده غلام) سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اس کے لئے ایک قیراط کے برابر ثواب ہے اور جواس کے فن تک ساتھ رہا اسے دو قیراط کے برابر ثواب ہے"۔
(میلم)

## لشفاعة للميت والثناء عليه

عَن عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا عَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ ميت يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّة من الْبُسلبِيْنَ يبلغون مَائَة كلَّهم يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شفعوا فِيهِ.

www.foyuz.blogspot.com

میت کی شفاعت اوراس کی تعریف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ سال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس میت پرامت مسلمہ کے ایک سوافراد نماز جناز ہ پڑھ لیں وہ سب اس کے لئے شفاعت کرتے ہوں ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول ہوگی''۔

عَن عبد الله بن عَبّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعت رَسُول الله يقول مَا مِن رَجُلٍ مُسَلم يَمُوْت فَيَقُوم عَلى رَسُول الله يقول مَا مِن رَجُلٍ مُسَلم يَمُوْت فَيقُوم عَلى جنازته ارْبَعُون رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إلَّا مُسَعهم الله فيه.

(اخرجه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''جومسلمان بندہ مرجا تا ہے اوراس کی نماز پڑھنے کے لئے چالیس ایسے آ دمی کھڑ ہے ہوجاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے اللہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کرے گا'۔ (ملم)

عَنْ ابْ هُرَيْرِةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَائَة مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَفْرَلَهُ ـ (دواهابن ماجه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس (میت) پر ایک سومسلمان نماز جنازہ پڑھ لیں اس کی گویا مغفرت کردی گئ'۔

عَن انس بَن مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ مَرَّ عَلَى النّبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَأَ رَةَ فَاثَنى عَلَيْهِ خير فقال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجبت وجبت وجبت قَالَ عمر فِلَاك اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت، ومر بِجَنَأزَةٍ فَاثنى عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اثنيتم عَلَيْهِ خَيْرًا وجبت لَهُ الْجَنَّة وَمَن اثنيتُم مَن اثنيتم عَلَيْهِ خَيْرًا وجبت لَهُ الْجَنَّة وَمَن الرُّضِ انْتُمُ شَهَلَا اللهِ فِي الرَض انْتُمُ شَهِلَا اللهِ فِي الرَصْ انْتُمُ اللهِ فِي الرَصْ انْتُمُ اللهِ فِي الرَض الْنَاهُ اللهِ فِي الرَصْ انْتُمُ اللهِ فِي الرَصْ انْتُمُ اللهِ فِي الرَصْ الْنَاهُ اللهِ فِي الرَصْ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ اللهِ فِي الرَصْ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ الْهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ فَي الرَصْ الْهُ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ الل

حضرت انس بن ما لک رضی الله سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرایس اس کی خیر و بھلائی کے ساتھ تعریف کی گئی۔ آپ سال الله الله علیہ واجب ہوگئ، واجب ہوگئ اور ایک جنازہ گزرا جس کی برائی بیان کی گئ

تو آپ صلّ الله عليه من فرما يا ' واجب ہوگئ ، واجب ہوگئ ، واجب ہوگئ ' تواس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ' جس كى تم نے خير و بھلائى كے ساتھ تعريف كى اس كے لئے جنت واجب ہوگئ اورجس كى تم نے برائى بيان كى اس كے لئے دوز خ واجب ہوگئ ۔ تم زمين ميں الله كے گواہ ہوتم دوز خ واجب ہوگئ ۔ تم زمين ميں الله كے گواہ ہوتم اس دوز خ واجب ہوگئ ۔ تم زمين ميں الله كے گواہ ہوتم (بخارى وسلم)

عَنْ مَالك بَن هُبَيْرة الشّامي وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَان إِذَا النّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ مَعَهَا جَزّاهم ثَلاث صُفُوف ثُمَّ صَلّى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنّ رَسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ ما صف صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صف صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صف صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صف صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ ما صفوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلى ميت إلا قَالَ مَا صَفْوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلَى ميت إلا قَالْ مَا صَفْوف ثلاث مَا صَفْوف ثلاثة مِنَ الْبُسْلِينَ عَلَى ميت إلا قَالَ مِنْ مَا صَفْوف ثلاثة مِنْ الْبُسْلِينَ عَلَى ميت إلا قَالَ مَا صَفْوف ثلاثة مِنْ الْبُسْلِينَ عَلَى ميت إلا قَالَ مِنْ الْبُسْلِينَ عَلَى ميت إلا اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اوجبت (روالاابوداؤدوابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن)

حضرت ما لک بن هیر ہ الشامی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب کوئی جنازہ ان کے پاس لا یا جاتا تو جولوگ اس کے ہمراہ آتے انہیں نین صفوں میں تفسیم کر کے نماز جنازہ پڑھا دیتے۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ''مسلمانوں کی تین صفیں جس میت کے لئے صف آرا ہوجا کیں (نماز جنازہ پڑھنے کے لئے)بس اس کے لئے (جنت) واجب کردین ہیں''۔

## فَضُلُ مَن مَات لَهُ ٱطْفَال

عَن انس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من مُسلم يتوفى لَهُ ثَلَاثَة

أَطْفَال لَم يبلغُوا الْحِنْث إلَّا ادخلهُ الْجَنَّة بِفضل رَحمته الْطَفَال لَم يبلغُوا الْحِنْث إلَّا ادخلهُ الْجَنَّة بِفضل رَحمته إلَيَّاهُم.

#### جن (لوگوں) کے بیچفوت ہوجائیں ان کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه سے روایت ہے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر ما یا''جس مسلمان بند ہے کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوجا کیں اللّه تعالیٰ اسے ان بچوں کے ساتھ اپنی خاص رحمت ومہر بانی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے'۔

(بخاری وسلم)

حضرت ابوسعیدرضی اللّدعنه کا بیان ہے کہ خوا تین نے آکر نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلّ اللّه اللّه ہمارے لئے (بھی) ایک دن ابرائے وعظ و تبلیغ ) مقرر فرما دیجئے ، ہمارے مقابلہ میں مردوں کا حصه زیاده ہے۔ آپ صلّ اللّه اللّه الله عندی وعدہ فرمالیا ان سے ملے انہیں وعظ ونصیحت کی اور حکم دیئے۔ آپ صلّ اللّه اللّه الله الله عندی میں ریہ بات بھی شامل اور حکم دیئے۔ آپ صلّ اللّه اللّه الله الله عندی میں ریہ بات بھی شامل اور حکم دیئے۔ آپ صلّ الله الله الله عندی میں ریہ بات بھی شامل

تقی کہ ''جس خاتون کے تین بچ آ گے بہنچ گئے (فوت ہو گئے) وہ اس کے لئے دوز خ کی آگ سے پردہ بن جائیں گئے' ایک خاتون نے عرض کیا ''اگر دومر گئے ہول تو''؟ آپ سالٹا گالیہ ہے نے فرمایا'' دوہمی''۔ (بخاری وسلم)

عَن عتبة بن عبد السّلمِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَا من مُسلم يَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَا من مُسلم يَسُوت لَهُ ثَلَاثَة من الْولد يبلغُوا الْحِنْث إلَّا تلقوهُمن أَبُواب الْحِنَّة النَّمَانِية من أَبِهَا شَاء دخل وروا الله عنه الله عنه الله عنه كا كهنا هم كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا "جسمسلمان بنده كين بي بالغ ہونے سے بہلے فوت ہوجا ئين تو وہ جنت كَ آصُول دروازوں پراپنے والد سے ملين كاب وہ جس درواز ہے جائے داخل ہوجائے "۔ (ابن ماج)

عَن عبدالله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قدم لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قدم لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد لم يبلغُوا الْحِنْث كَانُوا لَهُ حصنا حصينا من التَّارِ فَقَالَ ابُو ذَر قدمت اثْنَيْنِ قَالَ واثنين قَالَ ابى بن كَعُب ا بُو الْمُنْذر سيد الْفُقَرَاء قدمت وَاحِدًا قَالَ ابى بن كَعُب ا بُو الْمُنْذر سيد الْفُقَرَاء قدمت وَاحِدًا قَالَ وواحدا ـ

(رَوَالْالْن مَاجَه وَالْيِّرْمِنِي وَقَالَ غَرِيب)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس کسی کے نین نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لئے

دوزخ کی آگ سے مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے دو نوت ہو گئے ہوں''۔ عرض کیا میرے دو نوت ہو گئے ہوں''۔ حضرت ابی بن کعب ابوالمنذر سید القراء نے عرض کیا'' میراایک بچہ فوت ہوا''؟ فرمایا'' جا ہے ایک فوت ہو گیا ہو تو بھی''۔ (ابن ماجہ)

### فضلالشقط

عَن عَلَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبَويْهِ النَّارِ فَيُقَالَ أيهَا السقط البراغم ربه أدخل أبَويُك النَّارِ فَيُقَالَ أيهَا السقط البراغم ربه أدخل أبَويُك النَّارِ فَيُقَالَ أيها السقط البراغم ربه أدخل أبَويُك النَّادُيَّة وَيَحْرَهُمُ السررة وَاللَّالِيَّةُ وَيَحْرَهُمُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت علی رضی اللّه عنه سے روایت ہے رسول اللّه صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا '' کیا بچہ اپنے رب سے جھکڑا کرے گا جب پروردگا راس کے مال باپ کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اسے کہا جائے گا اے کچے بچے! اپنے رب سے جھکڑا کرنے والے! اپنے مال باپ کو جنت میں لے جا۔ وہ انہیں اپنی آنول کے ماتھ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا'۔

عَن معاذبن جبل رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَلِم إِن السقط ليجر امه بسر ره إلى الجنّة إذا احتسبته . (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ساللہ اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کرتے ہیں کہ آپ ساللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کچا حمل این مال کو آنول کے ساتھ کھینچ کر لے جائے گا،اگر وہ صبر کر بے تو''۔

## فَضُل الاسترجاع عِنْ ١ الْمُصِيبة

عَن امر سَلْمَة زوج النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَن سَمِعت رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مَن عبد تصيبه مُصِيبَة فَيَقُولُ إِنّا بِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُون عبد تصيبه مُصِيبَة فَيَقُولُ إِنّا بِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اللّهُ مَّ أَجِرُنِي فَي مُصِيبَة وَيَقُولُ إِنّا بِلْهُ عَلَيْهِ وَالنّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله فَي مصيبته واخلف لَهُ خيرا مِنْهَا قَالَت فَلَيّا توفّى ابُو الله فَي مصيبته واخلف لَهُ خيرا مِنْهَا قَالَت فَلَيْه وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخلف الله فَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَلَهُ وَسُلّمَ وَالمُعَلّمُ وَا مُسْتمَا وَسُلّمُ وَا مُعْلَمُ وَالمُعَلّمُ وَالمُعَلّمُ وَالمُ

### مصيبت كوفت انالله يرصني كافضيلت

حضرت ام المومنین ام سلمه رضی اللّه عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کوفر ماتنے ہوئے سنا'' جس بندے کوکوئی مصیبت پہنچے اور وہ

### ٳٮۜٵۑڵٶۅٙٳٮۜٵٳڷؽٶڒٵڿؚٷ؈

''بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے'' پڑھے اور بیدد عایڑھے:

ٱللهُمَّ اَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ لِي خَيْرًا مِّنْهَا

تواللہ تعالیٰ اس کواس مصیبت میں اجردے گا اور اس سے بہتر اسے عطا کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پریہی دعا پڑھی تو اللہ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بطور شوہر کے )عطا کر دیئے'۔
(ملم)

عَن ابى أَمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُول الله عز وَجل، يَا ابْن آدم إِن صبرت وَسَلّمَ قَالَ يَقُول الله عز وَجل، يَا ابْن آدم إِن صبرت واحتسبت عِنْد الصدمة الإولى لم ارض لَك تُوابًادون الجنة . (روالا ابن ماجة)

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں فرما یا ''الله تعالیٰ فرما تا ہے اے بندے! اگر تو صدمہ پہنچتے ہی صبر کرے اور اس (مصیبت) پراجر وثواب کے ملنے کی امیدر کھے تو میں تمہارے حق میں جنت سے کم کسی ثواب پرراضی نہیں ہوں گا''۔

(ابن ماجہ)

عَن الْحُسِين بَن عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اصِیْبَ مُصِیْبَة فَنَ كر مُصِیْبَته فَاحدث اِسْتِرْجَاعا وَانْ تَقَادَم عَهْدها كَتَبَ مُصِیْبَته فاحدث اِسْتِرْجَاعا وَانْ تَقَادَم عَهْدها كَتَب

اللهُ له مِنَ الْآجِرِ مثلًها يوم اصيب و (روالا الناماجة)

حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جس کسی کوکوئی مصیبت پہنچی ( پچھ عرصہ گزرنے کے بعد ) اسے اپنی مصیبت یاد آگئی اور اس نے اِلگا یلاء وَاِلگا اِلْیٰہ وَالگا اِلْیٰہ وَالله الله وَ اِلله وَ اِلله الله وَ اِلله وَالله وَ اِلله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ

## فضلمن عزى مُصابا

عَن عَمْروبن حزم رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ مَا من مُؤمن يعزى أَخَاهُ بمصيبة إلّا وَسَلّمَ انه قَالَ مَا من مُؤمن يعزى أَخَاهُ بمصيبة إلّا كَسَاه الله عز وَجل من حلل الْكَرَامَة يَوْم الْقِيَامَة . (رَوَاهُ ابْنَمَاجَه)

مصيبت زده كوسلى دينے كى فضيلت

حضرت عمروبن حزم رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سالی الله علیہ وسلم نے فرما یا ''جوکوئی مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دیے گا الله قیامت کے دن اسے عزت کا لباس بہنائے گا''۔

عَن عبدالله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عزى مصابا فَلهُ مثل

اجراك د (رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالبِّرْمِنِي وَقَالَ غَرِيبٍ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس کسی نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی اسے بھی اثنا ہی تواب ملے گا'' (جتنا کہ مصیبت زدہ کو)۔

فَضُل عِيَا دَة الْمَرِيض

عَن عَلَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَمِعت رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مِن أَنَّى أَخَاهُ الْهُسلم عَائِلًا مَشَى فِي خرافة من الْجَنَّة حَتَّى يَجلس فَإذا جلس غمر ته الرَّحَمّة فَإِن كَانَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف ملك حَتَّى يُمُسِى وَإِن كَانَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف ملك حَتَّى يُمُسِى وَإِن كَانَ مَسَاء صلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف ملك حَتَّى يَمُسِى وَإِن كَانَ مَسَاء صلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف ملك حَتَّى يصبح ـ مساء صلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف ملك حَتَّى يصبح ـ (رَوَاهُ الْوَدُورُونُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلِيهِ وَالم ين كَرَا وَله وَزَاد وَكَانَ لَهُ عَرِيف فِي اللهِ وَالله وَزَاد وَكَانَ لَهُ عَرِيف فِي اللهِ وَمَالَىٰ عَلِيكِ مِن اللهِ وَمَالَىٰ عَلَيْهِ مِن الْمَالَةُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعَلِيف عَلَيْهِ وَمَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعَلِيف وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعَلِيف وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَنَ اللهُ عَلَيْهُ مِن الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَن اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بيار پرسى كى فضيلت

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' اپنے مسلمان بھائی کی بیمار برسی کے لئے آنے والا شخص بیٹھنے تک جنت کے باغوں میں ہوتا ہے جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس پر چھا جاتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت گیا تو شام تک اس کے لئے ستر (۵۰) ہزار فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت گیا توضیح تک ستر (۵۰) ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں'۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ، تر ہذی)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من عَادمَرِيضا نَادَى مُنَادمن السَّبَاء: طبت وطاب مشاك، وتبوأت من الْجَنَّة نزلا.

(رَوَاتُاللِّرْمِنِي وَابْن مَاجَه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس نے کسی مریض کی عیادت کی ،آسمان سے پکار نے والا بول کی ارتا ہے''خوش رہو، تمہارا آنا مبارک اور تم نے توجنت میں اپنا گھر بنالیا ہے''۔ پکارتا ہے' خوش رہو، تمہارا آنا مبارک اور تم نے توجنت میں اپنا گھر بنالیا ہے''۔ ورشانی ابھاجه)

عَن ثَوْبَان رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤمن إِذا عَاد آخَاهُ الْمُسلم لم يزل في خرافة الْمُسلم لم يزل في خرافة الْمُسلم بنووه.)

حضرت نوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' ایک بندہ مومن جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے وہ برابر جنت کے باغ میں ہوتا ہے'۔

(مسلم)

عَنْ جَابِر بْن عَبْداللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمّا قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهُ عَنْهُمّا قَالَ: قَالَ رَسولُ الله مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مَا كَمْ يزل الله مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مَا كَمْ يزل الله مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مَا كَمْ يزل الله مَلْ مَا مُنْ مَا كَمْ يَكُلُسَ الْمُعَلِّسَ اللهُ مَا اللهُ ا

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی

الله عليه وسلم نے فرما یا''جس نے کسی مریض کی عیادت کی وہ بیٹھنے تک اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے اور جب اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس رحمت میں ڈوب جاتا ہے'۔
میں ڈوب جاتا ہے'۔

# فضل دُعًاء الْمَرِيض

عَن عمر بن الخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دخلت على مَرِيض فمره يَلُعُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دخلت على مَرِيض فمره يَلُعُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دخلت على مَرِيض فمره يَلُعُو كَاللهُ وَلَا المَلَائِكَةُ، (رَوَاهُ ابُن مَاجَه) لَك، فَإِن دعاء ه كن عاء الْمَلَائِكَة، (رَوَاهُ ابُن مَاجَه)

### مریض کی دعا کی فضیلت

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فر ما یا'' جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تواس سے اپنے حق میں دعا کروا وَاس لئے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے'۔ (ابن ماجہ)

# فَضْل الْأَمْرَاض

عَن صُهَيْب رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِباً لأمر الْهُؤمن إِن أمره كُله خير إِن وَسَلَّمَ قَالَ: عِباً لأمر الْهُؤمن إِن أمره كُله خير إِن أَصَابَته سراء شكر فَكَانَ خيرالَهُ، وَإِن أَصَابَته ضراء صَبر أَصَابَته سراء شكر فَكَانَ خيرالَهُ، وَإِن أَصَابَته ضراء صَبر كَانَ خيرالَهُ، وَلَيْسَ ذَلِك لأحد إلله لهُؤمِن . (رَوَاهُ مُسلم)

#### بيار بول كى فضيلت

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔اگراسے خوشی اور راحت پہنچے تو وہ (اپنے رب کا) شکرا دا کرتا ہے اور بیاس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔اوراگراسے کوئی دکھاور رنج پہنچنا ہے تو وہ (اس کوبھی اپنے حکیم وکریم رب کا فیصلہ اور مشیت یقین کرتے ہوئے ) اس پرصبر کرتا ہے اور بیصبر بھی اس کے لئے سراسر خیر ہے۔ بندہ مومن کے علاوہ یہ سی اور کے لئے نہیں ہے ۔

(ملم)

عَن سعد بن أبى وَقاص رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قلت: يَا
رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُ النَّاسِ اَشَلَّا بَلَاءً،
قَالَ: الْأَنْبِياء ثمَّ الصالحون ثمَّ الأمثل فالأمثل من
قالَ: الْأَنْبِياء ثمَّ الصالحون ثمَّ الأمثل فالأمثل من
النَّاس يبتلى الرجل على حسب دينه، فَإِن كَانَ فِي دينه وقة خفف عنه،
صلابة زيد في بلائه، وَإِن كَانَ فِي دينه وقة خفف عنه،
وَمَا يزَال الْبلاء بِالْعَبدِ حَتَّى يمشى على ظهر الأَرْض
وَمَا يزَال الْبلاء بِالْعَبدِ حَتَّى يمشى على ظهر الأَرْض
وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئة . (رَوَاهُ البِّرْمِنِي بِنَعُودِوَقَالَ: عَدِيك حسن عَيح)
وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئة . (رَوَاهُ البِّرْمِنِي بِنَعُودِوَقَالَ: عَدِيك حسن عَيح)
رسول الله! لوگوں عن سب سے زیادہ آ زمائش اور تکلیف کن پر آتی ہے؟ فرمایا
رسول الله! لوگوں عن سب سے زیادہ آ زمائش اور تکلیف کن پر آتی ہے؟ فرمایا

والے نیک لوگوں پر۔ آدمی پر آز مائش و تکلیف اس کے دین کے حساب سے آتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو بلا بڑھ کر آتی ہے اور اگر اپنے دین میں مضبوط ہے تو بلا بڑھ کر آتی ہے اور ایر البر بندہ پر رہتی کمزور ہے تو اس کے لئے ہلکی کر دی جاتی ہے اور بیہ بلا و تکلیف بر ابر بندہ پر رہتی ہے بہاں تک کہ وہ سطح زمین پر چلتا بھر تا ہے مگر اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا''۔ ہے بہاں تک کہ وہ سطح زمین پر چلتا بھر تا ہے مگر اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا''۔ (ترندی)

عَن أَبِى سعيد الْخُلُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُصِيب الْبُؤمن من وصب وَلا نصب وَلا حزن وَلا هم وَلا غم حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها إلَّا كفر الله من خطاياه، أَخْر جَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن عَنْهُ عَنَاهُ.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا'' بندہ مومن کو جو بھی تکلیف، مصیبت عم اور فکر و پریشانی لاحق ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر اسے کا نٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے الله تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو اس سے دور کرتار ہتا ہے'۔

سے دور کرتار ہتا ہے'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالَ الْبلَاء بِالْهُومِنِ أُو الهؤمنة فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالَ الْبلَاء بِالْهُومِنِ أُو الهؤمنة فِي جسده وَفِي مَاله وَفِي وَلَده حَتَّى يلقى الله وَمَا عَلَيْهِ مِن

خطیعًة، (دَوَاهُ الرِّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَعِيح) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جب تک کوئی آز مائش ومصیبت کسی ایمان والے بندے یا بندی پر

اسکی جان و مال یا اولا دیررہتی ہے یہاں تک کہوہ اپنے اللہ سے جاماتا ہے اور وہ گنا ہوں سے یاک ہوجا تاہے'۔

عَن جَابِر بِن عبدالله رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على أمر السائب،أو أمر المسيب وهي ترفرف، فقال مالك يأأمر السائب أو يأأمر المسيب ترفرفين، قالت الحمى لا بَارَكَ اللهُ فِيْهَا، فَقَال لا تسبى الحمى فانها تَنْهب خطايا بنى آدم كما يَنْهَبُ الكبير خبث الحديث.

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا ام السائب یا ام المسیب کے ہاں جانا ہو اتو وہ کانپ رہی تھیں۔ آپ سال ٹھالیہ ہے ان سے کا نیخ کا سبب بو چھا، تو انہوں نے کہا'' بخار ہے الله اس میں برکت نہ دے' آپ سال ٹھالیہ ہے فرما یا'' بخار کو برا بھلامت کہو کہ اس سے اولا دآ دم کے گناہ چلے جانے ہیں جیسے لو ہے کی بھٹی سے لو ہے کامیل کچیل' ۔ سے اولا دآ دم کے گناہ چلے جانے ہیں جیسے لو ہے کی بھٹی سے لو ہے کامیل کچیل' ۔ سے اولا دآ دم کے گناہ جلے جانے ہیں جیسے لو ہے کی بھٹی سے لو ہے کامیل کھیل' ۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يشاك بِشو كَة فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّعنْهُ بِهَا خطيئة.

(دوالامسلمه أيضاً) حضرت عا نشهرضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا''اگرکسی مسلمان کوکوئی کانٹا چھبتا ہے اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹادیتا ہے'۔ (مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیار کی بیار برسی کی اور فر ما یا''خوش ہوجاؤ ، اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ بیہ ( بخار ) میری آگ ہے جو میں اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کردیتا ہوں تا کہاس کے لئے قیامت کے دن کی آگ کا حصہ ہوجائے'' (بچت کا)۔ (ابن ماجہ) عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِي ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، الااريكامراةمِن الهلالْجَنَّةِ، قُلْتُ بَلَى، قَالَ لَهِنِه الْهَراة السوداء، اتت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسول اللهِ انى اصرع وَانَّى اتكشف فأدع الله لى، فقال: إنُ شئت صَبرت وَلَك الْجَنَّة، وَإِنْ شِئْت دَعُوت الله انْ يعافيك، فَقَالَتُ أصبر، فَقَالَتُ انى أتكشف فادع الله لى أن لا أتكشف، فَكَعَالَهَا، (أخرجالافيالصحيحين)

حضرت عطاء بن ابی رباح کا کہنا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا '' کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھا وَل''؟ میں نے عرض کیا '' ضرور' انہوں نے کہا '' یہ کالی کلوٹی عورت، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو ستر کھل جاتا ہے (ہوش نہیں رہتی ) آپ ساٹھا آیہ تم میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں آپ ساٹھا آیہ تم نے فرمایا ''اگرتم چا ہوا ور صبر کروتو تمہارے لئے جنت ہے' اور اگر چا ہتی ہوتو میں تمہاری عافیت کی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں' انہوں نے کہا'' میں صبر کروں گی' آئی درخواست ہے کہاس دورہ میں (ہوش نہر ہے کی وجہ سے ) میراستر کھل جاتا ہے اس کی دعا فرما دیجئے۔ آپ ساٹھا آیہ تی ہوتو میں کے لئے یہ دعا فرما دی'۔

## الإجرعلى ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبره

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن الله عز وَجل إِذَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن الله عز وَجل إِذَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن الله عز وَجل إِذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن الله عز وَجل إِذَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

بینائی کے چلے جانے پراگروہ صبر ونواب سے کام لے تواسکا نواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''اگراللہ تعالی اپنے کسی بندہ کوآئکھوں کی

آ زمائش میں ڈال دے اور وہ اس پرصبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان دوآ تکھوں کے بدلے اسے جنت عطا کریں گئے'۔ بدلے اسے جنت عطا کریں گئے'۔

عَن زيد بن أَرقم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رمدت فعادنى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَازيدا أَرَأَيْت لَو أَن عَيْنَيْك كَانت لما جها، فقلت: يَا رَسُول الله أَصْبِر وأحتسب، فَقَالَ: إِذا لقِيت الله وَلا ذَنْب لَك،

(أخرجه الإمام أنهل وأأبو كاؤد)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کا بیان ہے کہ میری آئکھوں میں تکلیف ہوگئی اور آپ میرا حال پوچھنے کے لئے تشریف لائے جب میں ٹھیک ہوگیا تو آپ نے فرمایا ''اگرتمہاری آئکھوں میں تکلیف رہتی تو کیا کرتے''؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں صبر کروں گا اور اس پر ملنے والے اجر کا امید وار رہوں گا۔ آپ نے فرمایا '' پھر تو تم اللہ سے ایسے حال میں ملتے کہ تمہارا کوئی گناہ بھی باقی نہ رہتا''۔

اچر، ابوداؤد)

# مَايكُتبللْبَرِيض

عَن أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مرَّة وَلَا مرَّتَيْنِ يَقُول: من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مرَّة وَلَا مرَّتَيْنِ يَقُول: من كَانَ لَهُ عمل يعمله فَشَغلهُ عَنهُ مرض أو سفر فَإِنَّهُ يكتب لَهُ صَالِحَمَا كَانَ يعمل وَهُو صَحِيح مُقيم،

(أخرجه البُخَارِي بِنَحْوِيًا)

#### بیار کے لئے جواعمال لکھ دینے جاتے ہیں

حضرت ابوموسی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کئی بارسنا فر ما یا" جوکوئی عمل کرتار ہتا ہے (اگروہ) بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائے تو اس کے صحت و تندر ستی کی حالت میں کیے جانے والے نیک عمل کا ثواب اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے"۔

(بخاری)



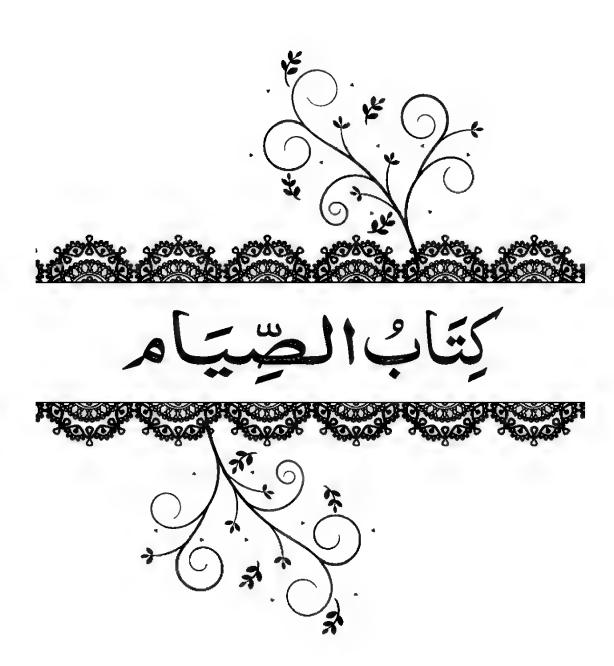

### فضلالصَّوُم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كل عمل ابن آدم يُضَاعف، الْحَسَنَة عشر أَمْقَالَهَا إِلَى سَبْعِبائة ضعف، قَالَ الله عز وَجل إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِى وَأَنا أَجزى بِهِ، ين عَشَهُوته وَطَعَامه من الصَّوْم فَإِنَّهُ لَى وَأَنا أَجزى بِهِ، ين عَشَهُوته وَطَعَامه من أَجلى، للصَّائِم فرحتان، فرحة عِنْن فطرة، وفرحة عِنْن للصَّائِم فرحتان، فرحة عِنْن فطرة، وفرحة عِنْن للصَّائِم فرحتان، فرحة عِنْن الله من ريح الْمسك، لِقَاء ربه، ولخلوف فِيهِ أطيب عِنْن الله من ريح الْمسك، وَفِي وَايَة: وَالصِّيَام جَنَّة، فَإِذَا كَانَ يَوْم صَوْم أَحن كُم فَلْ يَرْف وَلا يسخب، فَإِن سَابه أَحداً وقَاتله فَلْيقل إِنِّي فَلَا يَرْف وَلا يسخب، فَإِن سَابه أَحداً وقَاتله فَلْيقل إِنِّي الْمُرُوصَائِم، (أخرجه البُعَادِى وَمُسلم وَلْهَ الفظ مُسلم وَالْبُعَادِى بِنَعُوقِ)

#### روزے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' آدم کے بیٹے کا ہڑمل کئی گنا بڑھا دیا جا تا ہے ایک نیکی (کا تواب) دس سے لے کر سات سوگنا تک بڑھا دیا جا تا ہے۔ اللہ نے فرما یا سوائے روزہ کے، پس وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور کھا نا جھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لئے دوخوشیاں بیں ایک خوشی تو اسے افطاری کے وفت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے

ملاقات کے وقت ہوگی۔اور شم ہے کہ اس کے منہ کی (روزہ رکھنے کی وجہ سے)
بواللہ کے ہاں مشک سے کہیں اچھی ہے۔ایک روایت میں ہے ''روزہ ڈھال
ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہوتو وہ بے ہودہ اور فخش با تیں نہ کے اور شورو شخب نہ کر ہے،اوراگر کوئی دوسرااس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کر ہے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہول'۔

کہ میں روزہ دار ہول'۔

عَن سهل بن سعدر ضِ اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِن فِي الجنّة بَابا يُقَال لَهُ الريان، يلخل مِنهُ الصائمون يَوْم الْقِيَامَة، لَا يلخل مِنهُ أحد غيرهم، الصائمون يَوْم الْقِيَامَة، لَا يلخل مِنهُ أحد غيرهم يُقال: أَيْن الصائمون فيلخلُونَ مِنهُ، فَإِذا دخل آخِرهم أَعْلَى فَلْم يلُخلُ مِنهُ أحد (أَخْرَجَاهُ أَيْضا وَاللَّفُط لِهُ المِنهُ أحد)

حضرت ہمل بن سعدرضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا کہ' جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ' باب الریان' کہا جاتا ہے۔اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا،ان کے سواکوئی اوراس درواز ہے سے داخل نہیں ہوگا۔اس دن پکارا جائے گا' ' روزہ دار کدھر ہیں'؟ پس وہی اس درواز ہے سے جنت میں داخل ہول گے، جب آخری روزہ داراس سے داخل ہوجائے گا پھراسے بند کر دیا جائے گا، پھراس سے کوئی داخل نہ ہوسکے گا'۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أتيت رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت: مرنى بِأَمْر آخذه عَنْك، قَالَ:

عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مثل لَهُ وَ وَالْالنَّسَانِي

حضرت ابواما منہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی'' مجھے کوئی ایسا حکم دیں کہ جس پر
میں کار بندر ہوں'' فرمایا''روزہ کواپنے او پر لا زم کرلو۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں
ہے''۔

عَن أَنِي هُرَيُرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِن أَنُفَق زَوْجَيْنِ فِي سَبِيل الله نُودى مِن أَبُواب الجَنَّة يَا عبد الله هٰنَا خير، فَمن كَانَ مِن أهل الصَّلَاة نُودى مِن بَاب الصَّلَاة وَمِن كَانَ مِن أهل الجِهَاد دعى مِن بَاب الصَّلَاة وَمِن كَانَ مِن أهل الجِهَاد دعى مِن بَاب الجَهاد، ومن كَانَ مِن أهل الصِّيام دعى من بَاب الجِهاد، ومن كَانَ مِن أهل الصِّيام دعى من بَاب الريان، ومن كَانَ مِن أهل الصَّيام دعى من بَاب الصَّلَقة، فَقَالَ وَمِن كَانَ مِن أهل الصَّيار شُول الله، مَا على من دعى من تِلْكَ أَبُو بكر: بِأَبِي وَأَمِي أَنْت يَارَسُول الله، مَا على من دعى من تِلْكَ وَلَهُ أَنْ عِم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْأَبُواب كلهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْمُنْوَابِ كَالْهَا، قَالَ: نعم وَأَرْجُو أَن تكون مِنْهُم دَانَ الْمُؤْورَة الله مَانَ عَلَا يَانَ عَلَى مَن يَلْكَ الْمُؤْورَة الله الْمُؤْورَة الْمُؤْورَة الْمُؤْورَة الله المَانِهِ الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِرُهُ وَمِنْ الْمُؤْمِرَة الْمُؤْمِر اللهُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُهُ اللهُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُهُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُ اللّه الْمُؤْمِرُهُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمُؤْمِر الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُومُ الْمُؤْمِرُومُ الْمُؤْمِرُومُ الْمُؤْمِر الْمُؤْمِرُور

(أُخُرجًاكُونِ الصَّحِيحَيْنِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جس کسی نے اللہ کی راہ میں جوڑا دیا (دو، دو چیزیں دے دیں) اسے جنت کے تمام دروازوں سے بکارا جائے گا اور مجاھد کو '' باب الجہا '' سے

پکارا جائے گا، اور روزہ دار کو' باب الریان' سے پکارا جائے گا ، صدقہ کرنے والوں کو' باب الصدقہ' سے پکارا جائے گا اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میر سے ماں باپ آپ برقر بان ہوں جو شخص ان دروازوں سے بلا یا جائے گا اس کا نقصان تو نہیں ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلا یا جائے گا؟ آپ نے فرما یا' جی ہاں' جھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلا یا جائے گا؟ آپ نے فرما یا' جی ہاں' جھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلا یا جائے گا؟

## فَضُل رَمضان وَفضل صِيامه

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا دخل رَمَضَان فتحت أَبُوابِ الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا دخل رَمَضَان فتحت أَبُوابِ السَّمَاءوغلقت أَبُوابِ جَهَنَّم، وسلسلت الشَّيَاطِينِ. (أَخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ مُسلم: فتحت أَبُوابِ الْجُنَّة، (

#### رمضان اوراس کےروزوں کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ''جب رمضان آتا ہے تو آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں ۔ (بخاری وُسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا كَانَ أُولَ لَيْلَة من شهر رَمَضَان

صفىت الشَّيَاطِين ومردة الجِنّ، وغلقت أَبْوَاب النَّار فَلم يفتح مِنْهَا بَأْب، وَفتحت أَبُواب الْجِنَّة فَلم يغلق مِنْهَا بَاب، وينادى مُنَاد: يَاباغى الْخَيْر أقبل وَيَاباغى السَّرّ أقصر، وَللَّه عُتَقَاء، وَذٰلِكَ كُل لَيْلَة . (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَابْن مَاجَه) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اورسرکش جن جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اُن میں ہے کوئی درواز ہ بھی بندنہیں کیا جا تا اور اللہ کا منا دی یکار تا ہے اے خیر اور نیلی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق رک، آ کے نہ آ ، اور اللہ کے حکم سے بہت سے (گنہگار) بندوں کو دوزخ سے رہائی دی عَنْ أَبِيْ هُرَيرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَر رَمضانَ إيماناً واحتسابا غُفِرَ له مَا تقلَّمُ مِن ذَنبهِ۔ (أخرجالافي الصحيحين) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <sup>دو</sup>جس کسی نے بورے ایمان اور <sup>یقی</sup>ن اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روز سے رکھے اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے'۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى

الله عَلَيْهِ وَسلم: أَتَاكُم رَمَضَان شهر مبارك فرض الله عَلَيْكُم مِيَامه تفتح فِيهِ أَبُواب السَّبَاء وتغلق فِيهِ عَلَيْكُم مِيَامه تفتح فِيهِ أَبُواب السَّبَاء وتغلق فِيهِ أَبُواب السَّبَاء وتغلق فِيهِ أَبُواب الْجَعِيم، وتغل فِيهِ مَرَكة الشَّيَاطِين، لله فِيهِ لَيْلَة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم .

(رَوَالْالنَّسَائِيغِيسنَنه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا '' تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، مبارک مہینہ ہے ، اس کے روز ہے اللہ نے تم پر فرض کئے ہیں۔ اس میں آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، اور دوزخ کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں، سرکش شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں ایک رات رکھ دی گئی ہے جوایک ہزار مہینہ (کی عبادت) سے بہتر ہے جو کوئی اس رات کی بھلائی سے محروم رہا واقعی وہ محروم ہے ''۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى الله عنهُ، قَالَ: دخل رَمَضَان، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن هٰنَا الشَّهُر قَل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن هٰنَا الشَّهُر قَل حضر كم وَفِيه لَيْلَة خير من ألف شهر من حرمهَا فقل حرم الْخَيْر كُله، وَلا يحرم خَيرهَا إِلّا كل محروم.

(رَوَالُالْنِ مَاجَه)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رمضان کی آمد پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' بیشک تمہار سے پاس بیمہینہ (رمضان) آیا ہے،اس میں ایک رات ہزار مہینوں (کی عبادت) سے بہتر ہے جوکوئی اس رات کی خبر و بھلائی سے محروم ہو گیا،اس کی خبر و بھلائی سے محروم ہو گیا،اس کی خبر و بھلائی سے محروم ہو گیا،اس کی خبر و بھلائی سے صرف و ہی محروم ہو سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو''۔

(ابن ماجہ)

فَضُل السَّحُور وَتأخير لا وَالْفطر و تعجيله عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تسحرُوا فَإِن فِي السَّحُور بركَة، (رَوَاهُ البُعَادِي وَمُسلم)

سحری میں تاخیراورا فطاری میں جلدی کرنے کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا '' سحری کھا یا کرو، یقینا سحری میں برکت ہے'۔ (بخاری وسلم)

عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فضل مَا بَين صيامنا وَصِيَام الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فضل مَا بَين صيامنا وَصِيَام أَعْلَهُ السَّحُور · (رَوَالْاُمُسلم)

حضرت عمروبن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''جمارے اور اہل کتاب کے روز وں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے''۔

(مسلم)

عَن سهل بن سعدر ضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يِزَالِ النَّاسِ بِخَيرِ مَا عِلوا الْفطر،

(رَوَاهُالبُخَارِيوَمُسلم)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''جب تک (میری امت کے) لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گےوہ اچھے حال میں رہیں گے'۔ (جاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَالَ الله عز وَجل أحب عبادى إِلَى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَالَ الله عز وَجل أحب عبادى إِلَى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَاللهُ الله عز وَجل أحب عبادى إِلَى الله عَلَيْهِ وَسلم: (رَوَالاً الله عِنْ وَجل أحب عبادى إِلَى الله عنه عَلَيْهِ وَسلم: (رَوَالاً الله عنه وَ الله عنه وَ الله عنه و الله و الله و الله عنه و الله و ا

عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَالَ: دخلت على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَالَ: دخلت على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَالَى: إِنَّهَا بركة أَعْطَا كُم الله إِيَّاهَا فَلا تَنعُولُا يَتسحر، فَقَالَ: إِنَّهَا بركة أَعْطَا كُم الله إِيَّاهَا فَلا تَنعُولُا يَتسعر، فَقَالَ: إِنَّهَا بركة أَعْطَا كُم الله إِيَّاهَا فَلا تَنعُولُا يَتسؤى وَوَاللهُ النَّسَانَى اللهُ اللهُ

ایک صحابی کا کہنا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو وہ سحری کھانا برکت ہے جو خاص حاضر ہواتو وہ سحری کھانا برکت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے پس اسے نہ چھوڑ و'۔ (نیائی)

عَن أَبِي عَطِيَّة قَالَ: دخلت أَناومسر وق على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، فَقُلْنَا: يَا أَمِر الْبُؤمنِينَ رجلانِ مِن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أحدهما يعجل الإِفْطار ويعجل الصَّلَاة، وَالْآخر يُؤخر الْإِفْطار وَيُؤخر الصَّلَاة، فَقَالَت: أَيهِمَا الَّذِي يعجل الْإِفْطَار ويعجل الطَّلَاة، قَالَت: كَنْلِك كَانَ قَالَ: عبد الله بن مَسْعُود، قَالَت: كَنْلِك كَانَ

يصنع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم و (دَوَاهُ مُسلم)

ابوعطیہ اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عاضر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیاام المونین! دوسحا ہیوں میں ایک ایسے ہیں جوافطاری جلدی خماز پڑھتے ہیں، دوسر بے افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کون افطار اور تاخیر کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کون افطار اور نماز میں جلدی کرتے ہیں؟ ابوعطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ''حضرت عبداللہ بن مسعود '' حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا مسعود '' حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ (مسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يِزَالِ النَّين ظَاهِرا مَا عِلوا الْفطر، لِأَن وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يِزَالِ النَّين ظَاهِرا مَا عِلوا الْفطر، لِأَن الْيَهُودون وَلَا يَرُالُ النَّيهُ وَدُوالُهُ النَّصَارَى يؤخرون وَن النَّصَارَى يؤخرون وَن النَّصَارَى يؤخرون وَن النَّصَارَى يؤخرون وَن النَّالُهُ وَدَاوُد النَّصَارَى يؤخرون وَن النَّالَةُ مُودَاوُد النَّالَةُ مَا النَّالَةُ مَا النَّالَةُ مُودَاوُد النَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَرِق اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ''جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے ، دین غالب رہے گا، اس لئے کہ یہودی اور عیسائی اس میں تاخیر کرتے ہیں''۔

# صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَفضل الصّيام

عَن عبدالله بن عُمرور ضِي الله عَنْهُما قَالَ: أخبر رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُولِ وَالله لأصومن النَّهَار ولأقومن اللَّيْل مَا عِشْت، فَقلت لَهُ بِأَبِي أَنْت وَأَمى، قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيع ذٰلِك، فَصم وَأُفُطر، ونم وقم، وصم من الشَّهُر ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن الْحَسَنَة بِعشر أَمُثَالهَا، وَذٰلِكَ مثل صِيام اللَّهُر، قلت: إِنِّي أُطِيق أفضل من ذلك، فَقَالَ: فَصم يَوْمًا وَأُفُطر يَوْمًا فَلْلِك صِيَام دَاوُد وَهُوَ أفضل الصّيام، فقلت: فَإِنِّي أُطِيق أفضل من ذلك، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا أفضل من ذلك، رَوَالْهُ البُخَارِي وَمُسلم إِلَّا أَن فِي مُسلم ،أعدل الصّيام، بىل،أفضل الصيامر

(وَفِي رِوَايَة لَهُ سَلَم: صَمَ أَفْضَل الصَّيام عِنْ الله عز وَجل صِيَام دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام وَفِي رِوَايَة لَهُ سَلَم الصَّالَ يَصُوم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا)

بہترین روزہ حضرت داؤدعلیہ السلام کاروزہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیری بابت بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ بخدا میں زندگی بھر ہمیشہ روزہ سے رہوں گا اور رات کو قیام کر کے عبادت کرتارہوں گا۔ میں نے عرض کیا! میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں نے کہا ہے (اور میرایہ معمول ہے) آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں نے کہا ہے (اور میرایہ معمول ہے) آپ

نے فرمایا کہ 'نتم ایسانہیں کرسکو گے۔ روزہ بھی رکھواورافطار بھی کرو،سوکر آرام بھی کرواوراٹھ کرعبادت بھی کرو، ہرمہینہ کے تین روز ہے رکھ لیا کرو، ایک نیکی دس کے برابر ہے اور گویا ہے ہمیشہ روزہ رکھنا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فرما یا کہ 'ایک دن روزہ رکھ لیا کرواورا یک دن چوڑ دیا کرو، ہے حضرت داؤد کا روزہ ہے اور یہی بہتر بین روزہ ہے' میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ اور بہتر طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرما یا ''اس سے بہتر کو کئی نہیں''۔ ( بخاری ) مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین روزہ کو کئی جوڑ کر رکھتے ہوئے داور دوسر سے دن چھوڑ کر کھوجو حضرت داؤد کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسر سے دن چھوڑ کر کھتے تھے''۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا''اللہ کے ہاں سب سے بیارااوراچھاروزہ حضرت داؤدعلیہ السلام کا روزہ ہے، وہ چھ ماہ روزہ رکھتے تھے۔ اور سب سے بیاری نماز حضرت داؤدعلیہ السلام کی نماز تھی۔ وہ رات کے ایک حصہ میں آ رام کرتے، پھر کھڑ ہے ہو کرعبادت کرتے، پھر آخر میں کچھ دیر آ رام کرتے، آ دھی کرتے، پھر کھڑ ہے ہو کرعبادت کرتے، پھر آخر میں کچھ دیر آ رام کرتے، آ دھی

کے بعدایک تہائی رات میں کھڑ ہے ہوکر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے'۔ (مسلم)

فضل صِيام عَاشُورَاء وَيُؤم عَرَفَة وَغير ذلك عَن أَبِي قَتَاكَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن صِيام النَّهُ وَقَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفطر أُو مَا صَامَر وَمَا أَفطر، قَالَ: فَسئلَ عَن صَوْم يَوْمَيْنِ وإفطار يَوْم، قَالَ: وَمن يُطيق ذٰلِك، قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم وإفطار يَوْمَيْن، قَالَ: لَيْت أَن الله قوانا لذلك، وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم، قَالَ: ذَاك صَوْم أخى دَاوُدعَلَيْهِ السَّلَامِ، قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم الْإِثْنَانِ قَالَ: ذَاك يَوْم ولىت فِيهِ وَيُوْم بعثت فِيهِ، أُو أَنزل عَلِيّ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَ: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، ورمضان إِلَى رَمَضَان صَوْم النَّاهُر، قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة، فَقَالَ: يكفر السّنة الْمَاضِية والباقية، قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ: يكفر السنة الْهَاضِيَة. (رَوَالْأُمُسلم)

عاشورااور ج کے دن کے روزہ کی فضیلت

حضرت ابوقنا دہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے ہمیشہ روز ہ رکھنے کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا کہ ' نہاس نے روز ہ رکھا اور نہ بے روزہ رہا" آپ سے دو دن روزہ رکھ کر ایک دن جھوڑ دینے کی بابت بوجِها گیا، فرمایا''اس کی کون طافت رکھتا ہے؟'' پھر آپ سے ایک دن روز ہ رکھنے اور دودن نہر کھنے کے بارے میں یو چھا گیا فر مایا'' کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طاقت وقوت دے دیتے'' آپ سے ایک روز روز ہ رکھنے اور ایک دن نہر کھنے کی بابت یو چھا گیا فرمایا'' بہمیرے بھائی داؤدعلیہ السلام کا روزہ ہے''۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں یو چھا گیا آپ نے فرمایا''اسی دن میں میری ولا دت ہوئی ،اسی میں نبوت ملی ، یااس میں مجھ پرقر آن نازل ہونا شروع ہوا''۔راوی کا کہناہے کہ آ ہے گنے فر مایا''ہر ماہ نین دن کے روز ہے رکھنا اورایک رمضان کے روز ہے رکھنا ایبا ہے جیسے اس نے ہمیشہ روز ہ رکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آیا سے عرفہ (جج کے دن) کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ''اس سے ایک سال پہلے اور آنے والے کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سے عاشورا کے روزہ کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا کہ'اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مٹادیئے جاتے ہیں'۔ (مسلم)

سُئِلَ ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ: مَا علمت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَاشُورَاء فَقَالَ: مَا علمت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَامَر يَوْمًا يَظلب فَضله على الْأَيّام إِلَّا هٰنَا الْيَوْم، وَلَا شهرا إِلَّا هٰنَا الشَّهْر وَلَا شُهْر السَّهُ وَلَا شُهْرِ اللهُ هُولَا السَّهُ وَلَا شُهْرِ اللهُ عَلَيْهُ السَّهُ وَلَا شَهْرِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا شَهْرِ اللهُ ا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے عاشورا کے روز ہے کے بار ہے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میر ہے علم میں نہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم

نے اس کے سواکسی فضیلت والے دن کا روزہ رکھا اور نہ کسی پورے مہینہ کے روز درکھا ہور نہ کسی پورے مہینہ کے روز ہے رکھے ہوں سوائے اس (رمضان) کے '۔ (بخاری وسلم)

اعن قَتَاكَة بن النَّعُبَان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من صَامَر يَوْمِ وَسُلَّمَ يَقُول: من صَامَر يَوْمِ عَرَفَة غفر لَهُ سنة أَمَامه وَسنة بعده (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت قنا دہ بن النعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ' دجس کسی نے جج کے دن ۔۔۔عرفہ کا روز ہ رکھااس کے آنے والے سال اور اس کے بعد کے سال کے گناہ بخش دیئے گئے''۔

# فضل صِيّام الْمحرم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أفضل الصّيام بعدر مَضَان شهر الله المعدرم، وَأفضل الصّلَاة بعدالُمَ كُتُوبَة صَلَاة اللّيل. الْبحرم، وَأفضل الصّلَاة بعدالُم كُتُوبَة صَلَاة اللّيل. (رَوَاهُ مُسلم)

### محرم کےروزوں کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' رمضان کے بعد سب سے بہتر اللہ کے مہینے (محرم) کے روز ہے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات (تہجد) کی نماز ہے'۔ (مسلم)

عَن عَلَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَأَلَهُ رجل فَقَالَ الهُ: أَى شهر تَأْمُرنِى أَن أَصوم بعد شهر رَمَضَان، فَقَالَ لَهُ: مَا سَمِعت أحدا يسأل عَن هٰذَا إِلّا رجلا سمعته يسأل رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا قَاعد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَى شهر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا قَاعد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَى شهر تَأْمُرنِى أَن أَصوم بعد شهر رَمَضَان، قَالَ: إِن كنت صَائِمًا بعد شهر رَمَضَان، فَصم شهر الله البحرم، فَإِنَّهُ شهر الله البحرم، فَإِنَّهُ شهر الله، تَابَ فِيهِ على قوم، وَيَتُوب فِيهِ على قوم.

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسى غَرِيب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آ دمی نے بوچھا کہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینہ کے روز ہے رکھنے کے لئے حکم دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ کسی نے یہی سوال آپ سے کیا تھا، آپ نے (اس کے جواب میں) فرمایا ''اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینہ کے (نفلی) روز ہے رکھنا چاہتے ہوتو محرم کے رکھو، بیاللہ رمضان کے بعد کسی مہینہ کے (نفلی) روز ہے رکھنا چاہتے ہوتو محرم کے رکھو، بیاللہ کا مہینہ ہے، اس میں اس نے ایک قوم کی توبہ وہ قول کرتا ہے''۔

# فضلستة أتام من شوال

عَن أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من صَامَر رَمَضَان ثمَّ أتبعه

سِتامن شَوَّال، کَانَ کصیام الگَهُر۔ (رَوَاهُمُسلم) شوال کے چھ دنوں کی فضیلت شوال کے چھ دنوں کی فضیلت

حضرت ابوایوب انساری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جس شخص نے رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شوال کے چھر وزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے'۔ (ملم) عن تُوبان رَضِی الله عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ عَن تُوبان رَضِی الله عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: من صَامَ سِتَّة أَیّام بعد الفطر کَانَ قَام السّنة، من جَاء بِالْحَسَنَة قَلهُ عشر أَمْثَالهَا۔

(رَوَالُالْن مَاجَه(

حضرت ثوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا''جس نے رمضان کے بعد چھ دن کے روز سے رکھے اسے پور سے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جوکوئی ایک نیکی کر سے گا اسے دس گنا ثواب ملے گا''۔

فَضُل الصّيام فِي سَبِيل الله عزوجل عن أبي سعيد الخُدُرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من صَامَر يَوْمًا فِي سَبِيل الله باعد الله وَجهه عن النّار سبعين خَرِيفًا، (أعرجه البُعَارِي وَمُسلم)

### الله تعالى كى راه ميں روز ه ركھنے كى فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ' جس کسی نے الله کے لئے ایک روزہ رکھا الله تعالیٰ اس کے چہرے کوآگ سے ستر سال دورکر دیں گئے'۔

(بخاری وملم)

عَن عقبَة بن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله بأعد مسيرة ما ثَة عَام . (رَوَاهُ النَّسَائِي)

حضرت آبن عامر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا ''جس کسی نے الله کے لئے ایک دن روزہ رکھاالله دوز خ کواس سے سوسال کی مسافت کے برابر دورکر دیتے ہیں''۔ (نیائی)

فضل صِيّام يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَبِيس

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تعرض الْأَعْمَالَ يَوْمِ الْإِثْنَايُنِ وَالْخَبِيس، فَأَحب أَن يعرض عَمَلَى وَأَناصَائِم،

(رَوَاهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسى غَرِيب)

## پیراورجعرات کےروزوں کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' پیراور جمعرات کو اعمال کی ایک پیشی ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں

www.foyuz.blogspot.com

کہ جب میرے مل کی پیشی ہوتو میں اس دن روز ہ سے ہول'۔

وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحَرَّى صَوْمِ الْإِثْنَايِنِ وَالْخَبِيس، (رَوَاهُ النَّسَائِيوِ الْمَالِيَةِ الْمَامَةِ عَلِيث حَسَّى غَرِيب وَرَوَاهُ النَّسَائِيوِ الْمَامَةِ عَلِيث حَسَى غَرِيب وَرَوَاهُ النَّسَائِيوِ الْمَامَةِ عَلَى الْمُعَامِةِ عَلَى الْمُعَامِةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعَامِةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعَامِةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها ہے روایت ہے که ''رسول الله صلی الله علیه وسلم پیراورجمعرات کاروز ہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے'۔

(ترمنىنسائىابىماجه)

عَن حَفْصَة بنت عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام من الشَّهْر الْإِثْنَانِوَالْخَبِيسوالإثنينمن الْجُمُعَة الْأُخِرَى

حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللّه عنہما ہے روایت ہے '' رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہرمہیبنہ میں تین روز ہے رکھا کرتے تھے۔ پیر، جمعرات اور دوسرے جمعہ کے بعد ہیر کے دن'۔ (ابوداؤد،نسائی)

عَن أَسَامَة بن زيد قَالَ: قلت يَارَسُول الله إِنَّك تَصُوم حَتَّى لَا تكاد تفطر وتفطر حَتَّى لَا تكاد أَن تَصُوم إِلَّا يَوْمَيْنِ إِن دخلا فِي صيامك وَإِلَّا صمتهما، قَالَ: أَي يَوْمَيْنِ، وَلت: يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَبِيس، قَالَ: ذَانك يَوْمَانِ تعرض فيهمَا الْأَعْمَال على رب الْعَالمين، وَأحب أن يعرض عملى وأناصائيم.

حضرت اسامه بن زيدرضى الله عنهما كاكهنائ كهيں نے عرض كيا يارسول الله! آپ روزه ركھنے په آتے ہيں تو ركھنے چلے جاتے ہيں افطار (روزه نهر كھنے) پہنيں آتے اور جب چھوڑ ديتے ہيں تو روزه نهيں ركھتے ، الايہ كه دودن درميان ميں آجا كيں، ان كاروزه آپ ركھتے ہيں، آپ نے فرما يا'' كون سے دودن'؟ ميں آجا كيں، ان كاروزه آپ ركھتے ہيں، آپ نے فرما يا'' كون سے دودن'؟ ميں نے عرض كيا پيراور جعرات فرمايا' ان دو دنوں ميں اعمال رب الحلمين عيں من غرض كيا پيراور جعرات فرمايا' ان دو دنوں ميں اعمال رب الحلمين كے ہاں پيش كرتے ہيں اور ميں يہ چاہتا ہوں كه جب ميراعمل پيش ہوتو ميں روزه اليوداؤدنانى)

# فضل صَوْم ثَلَاثَة أَيّام وَالْوَصِيَّة بنلك

عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر صَوْم النّه مَل لله عَلَيْهِ وَسلم: صَوْم النّهُ مَن كله، أَخْرجَاهُ فِي الصّحِيحَيْنِ. قد تقدم حَدِيث أَبي هُرَيْرَة فِي الْجُرْء الأول بِالوَصِيَّةِ بصيام ثَلَاثَة حَدِيث أَبي هُرَيْرَة فِي الْجُرْء الأول بِالوصِيّةِ بصيام ثَلَاثَة وَدِيث أَبي هُرَيْرة فِي الْجُرْء الأول بِالوصِيّةِ بصيام ثَلَاثَة وَيَالله عَنه وَعَدِيث أَبي النّه وَدَوَى الله عَنه وَعَدِيث أَبي النّه وَدَوَى الله عَنه وَعَدِيث أَبي النّه وَالْمُ الله وَاللّه عَنه وَعَدِيث الله عَنه وَمُول الله عَنه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَيْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَلَيْهُ اللّه وَاللّه وَاللللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّهُ

## تنين روزول كي وصيت اورفضيلت

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' ہر ماہ کے نین روز سے صوم دہر (ہمیشہ روز ہ رکھنے کی طرح) ہیں''۔
ہیں''۔

عَن أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاث لَا أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاث لَا أَدعهن إِن شَاءَ الله أبدا: أَوْصَانِي بِصَلَاة الشَّحَى، وَالُوتر قبل النّوم وبصيام ثَلَاثَة أَيّام من كل شهر ـ

(رَوَالْالنَّسَائِي)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میر ہے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا مول کے کرنے کی وصیت فر مائی کہ بھی ان کونہ چھوڑ ول مجھے علیہ وسلم نے تین کا مول کے کرنے کی وصیت فر مائی کہ بھی ان کونہ چھوڑ ول مجھے چاشت کی نماز ،سونے سے پہلے ونز پڑھنے اور ہر ماہ کے تین روز بے رکھنے کی وصیت فر مائی ''۔

وَعَن أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من صَامَم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فقد تم صَوْم الشَّهُر أُو فَلهُ صَوْم الشَّهُر،

(دَوَاهُ النَّسَائِيوَ ابْنَ مَاجَهُ بِنَحُوهِ وَ كَذَٰلِكَ البِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَى اللهُ عَنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول باک صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''جس نے مہینہ کے تین روز ہے کو یااس نے مہینہ کے تین روز ہے کو یااس نے بورے مہینہ کے روز وں کا تواب ملے گا''۔ نے بورے مہینہ کے روز وں کا تواب ملے گا''۔

عَن عُثَمَان بِن أَبِي الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: صِيَام حسن ثَلَاثَة أَيَّام من الشَّهُر. (رَوَالْاللَّسَانُ)

حضرت عثمان بن افی العاص رضی الله عنه سے روایت ہے میں نے رسول یا کے سا '' اچھے روز سے ہر مہینہ کے تین یا کے سا '' اچھے روز سے ہر مہینہ کے تین روز سے ہیں'۔

عَن قُرَّة بن إِيَاس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من الشَّهُر صَوْم السَّهُر صَوْم السَّهُر وَافطاره، (بخارى ومسلم)

حضرت قرة بن ایاس رضی الله عنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا'' ہرمہینے کے تین روز سے ایسے ہیں جیسے کسی نے ہمیشہ روز ہے رکھے'۔

# فضل صِيًا مرأيًا مرالبيض

عَن جرير بن عبد الله رَضِى الله عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر صِيَام النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر عِيَام النَّيْمَ وَأَرْبع النَّهُ وَأَرْبع عَشرَة وَقُي أَيَّام البيض صَبِيحة ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَهِي أَيَّام البيض صَبِيحة ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَهُي أَيَّام البيض صَبِيحة ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَمُس عشرَة وَالنَّسَانِي اللهُ عَشرَة وَمُ النَّسَانِي اللهُ عَشرَة وَمُ النَّسَانِي اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

ایام بیض کے روزے

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا''مرمہینه کے تین روز سے ایسے ہیں جسیے کوئی ہمیشه روز ہوسے ہو، اور بیدرھویں کے روز سے ''ایام سے ہو، اور بیدرھویں کے روز سے ''ایام

بیض کے روز ہے ہیں''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأرنب قد شواها فوضعها بين يَديهِ فَأَمُسك رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَأْكُلُ وَأَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَأْكُلُ وَأَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَأْكُلُ وَأَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلم يَأْكُلُ وَأَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی نبی پاکسکی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہواخر گوش لے کرآئے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ، آپ رک گئے اور کھا یا نہیں اور لوگوں کو کھانے کے لئے فرمایا، دیہاتی نے بھی نہیں کھا یا۔ آپ نے ان سے پوچھا'' کھاتے کیوں نہیں' انہوں نے عرض کیا کہ میں ہرمہینہ میں تین روز ہے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ''اگر بیروز ہے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ''اگر بیروز ہے رکھتے ہیں تو پھرایا م بیض کے رکھو''۔

عَن أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمرنا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمرنا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَصُوم من الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام البيض، ثَلَاث عَشرَة وَأَرْبح عِشرَة وَخُمْس عَشرَةٍ.

(رَوَالْاللِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيوَ هٰنَ الفظ حَدِيثه وَقَالَ اللِّرُمِنِي: حَدِيث حسن

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمہینہ کے تین روز ہے ایام بیض کے رکھنے کا حکم دیا۔ وہ ہر جاند کی سا، ۱۳ اور ۱۵ ویں کے روز ہے ہیں'۔

عَن قَتَادَة بن ملَحَان رَضِى الله عَنهُ، وَفِي نُسُخَة للنسائى قدامَة بن ملْحَان قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرنَا بصيام أَتَّام البيض، ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَالْأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي.

حضرت قاده بن ملحان رضی الله عنه اورنسائی کے نسخه میں قدامه بن ملحان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیں ''ایام بیض'' تیرهویں، چودھویں اور پندرھویں کے روز بے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے''۔ (نسائی)

# فضل صِيام أيّام العشر والتعبد فيها

عَن ابْن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن أَيّامِ الْعَمَلِ الصَّالِح فِيهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن أَيّامِ الْعَمَلِ الصَّالِح فِيهَا اَحَبُ إِلَى الله عز وَجل مِن هَذِهِ الْأَيّامِ، يَعْنِى أَيّامِ الْعشر، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيلَ الله، قَالَ: وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيلَ الله، قَالَ: وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيلَ الله وَلَا الله إلّا رجل خرج بِنَفْسِهِ وَمَالَه فَلم الله وَلَا الله إلّا رجل خرج بِنَفْسِهِ وَمَالَه فَلم يرجع مِن ذُلِكَ بِشَيْء.

### ذوالحجه کے دس دنوں کے روز وں اور عبادت کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' جج کے مہینہ کے پہلے دس دنوں میں نیک عمل سے بڑھ کر الله کے ہاں اورکوئی عمل نہیں ۔ صحابہ نے عرض کیا'' جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ۔ صحابہ نے عرض کیا'' جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الابیہ کہ کوئی آ دمی اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا فی سبیل اللہ بھی نہیں الابیہ کہ کوئی آ دمی اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور نہ لوٹا اس میں سے بچھ لے ک'۔

فائك : يعنى جان بهى الله كالله عنه قال و مال بهى الله على عن أبى هُرَيْرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن أَيّام أحب إلى الله أن يتعبى فِيهَا الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن أَيّام أحب إلى الله أن يتعبى فِيهَا مِن أَيّام الْعشر، وَإِن صِيام يَوْم فِيهَا ليعلى صِيام سنة وَلَيْلة فِيهَا بليلة القدر.

(رَوَالْهُ ابْن مَاجَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلّی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جج کے مہینے کے پہلے دس دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسر بے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے اس عشرہ کے ہردن کا روزہ سال بھر روزوں کے برابر ''۔ برابر ہے اوراس کی ہردات شب قدر کے برابر''۔ (تہذی)

## فضل الصَّوْم فِي شعْبَان

عَن أُسَامَة بن زيدر وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قلت يَارَسُول الله له أَرك تَصُوم شهرا من الشَّهُور مَا تَصُوم من شعبان، لم أرك تَصُوم من شعبان،

قَالَ: ذَلِك شهر يغُفل النَّاس عَنهُ بَين رَجَب ورمضان وهُوَ شهر ترفع فِيهِ الْأَعْمَال إِلَى رب الْعَالمين، فَأَحبأُن وَهُوَ شهر ترفع فِيهِ الْأَعْمَال إِلَى رب الْعَالمين، فَأَحبأُن يرفع عَمَلي وَأَناصَائِم، (رَوَاهُ النَّسَائِي)

### شعبان کے روزوں کی فضیلت

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ گوشعبان میں جتنے روز ہے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں استے کسی اور مہینہ میں نہیں دیکھتا۔ فرما یا''رجب اور رمضان کے درمیانی اس مہینہ میں لوگ غفلت کرجاتے ہیں۔ اور بیالیہ مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العلمین کے ہاں اٹھائے اور بیانیہ ہوں کہ جب میر سے اعمال اٹھائے اور بیانیہ کے ہاں اٹھائے جائیں تو میں روز ہے سے ہول''۔

(نسائی)

# مَايَنُبَغِيمن ترك الْكُلام في الصّوم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من لم يدع قول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ الله عَلَيْهِ وَسلم: من لم يدع قول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله عَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَ ابه، (رَوَاهُ البُعَادِي) فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَ ابه، (رَوَاهُ البُعَادِي) روزه مِن جوكلام قابل تركب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس نے جھوٹ اور اس پرمل نہ جھوڑ اتوا بینا حکوانا بینا جھوڑ دینے کی اللہ کوکوئی حاجت نہیں''۔

(جاری)

## فضل من فطر صَائِمًا

عَن زيد بن خَالِد الْجُهَزِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من فطر صَائِمًا كَانَ لَهُ مثل أجر هم من غير أن ينقص من أُجُور هم شَيْئا، (رَوَاهُ ابْنَ مَا جَهُ وَالنَّسَائِيوَ البِّرْمِنِي وَقَالَ فِي آخِره: غير أَنه لاينقص من أجر الطّائِم (رَوَاهُ ابْنَ مَا جَهُ وَالنَّسَائِيوَ البِّرْمِنِي وَقَالَ فِي آخِره: غير أَنه لاينقص من أجر الطّائِم شَيْئا، وَقَالَ: عَبِيث صَعِيح)

#### افطاري كرانے كا ثواب

حضرت زیدبن خالد جہنی رضی اللّه عنه سے روایت ہے، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر ما یا ''جس کسی نے روز ہ دار کوافطاری دی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا انہیں روز ہ رکھنے کا ، (گر) ان روز ہ داروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی'۔

## فضل الصّائِم إذا أكل عِنْه

عَن أم عَارَة بنت كَعُب الْأَنْصَارِيَّة رَضِى الله عَنْهَا أَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا فَقدمت لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا فقدمت لَهُ طَعَاما، فَقَالَ: كلى، فَقَالَت: إِنِّي صَائِمَة، فَقَالَ رَسُول الله طَعَاما، فَقَالَ: كلى، فَقَالَت: إِنِّي صَائِمَة، فَقَالَ رَسُول الله طَعَاما، فَقَالَ: كلى، فَقَالَت: إِنِّي صَائِمَة، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الصَّائِم يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة إِذَا أَكل عِنْهِ الله عَلَيْهِ وَسلم: الصَّائِم يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة إِذَا أَكل عِنْهِ الله عَلَيْهِ وَسلم: الصَّائِم يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة إِذَا أَكل عِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم.

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن وروى ابْن مَاجَه مِمَعْنَالًا)

#### روز ہ دار کی فضیلت جب اس کے ہاں کھا یا جائے

حضرت ام عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا''تم بھی کھاؤ' انہوں نے کہا''میں روزہ سے ہوں' آپ نے فرمایا'' جب روزہ دار کے پاس کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں''۔

عَن بُرَيْدَة بن الحصيب قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبلَالَ الْغَدَّاء يَا بِلَالَ فَقَالَ: إِنِّي صَائِم، عَلَيْهِ وَسَلَّم: الله عَلَيْهِ وَسَلَم: تَأْكُلُ أَرِزَاقنا قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: تَأْكُلُ أَرِزَاقنا وَفضل رَزِق بِلَالَ فِي الْجِنَّة أشعرت يَابلال إِن الصَّائِم وَفضل رزق بِلَال فِي الْجِنَّة أشعرت يَابلال إِن الصَّائِم يَسبح عِظَامه وَتَستَغْفِر لَهُ الْبَلَائِكَة مَا أَكل عِنْه .

(رَوَالْا ابْن مَاجَه)

حضرت بریدہ بن الحصیب کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا ''دو پہر کا کھانا میر ہے ہاں کھا وَ'' انہوں نے عرض کیا ''میں روزہ سے ہوں' آپ نے فرمایا ''ہم اپنا رزق کھاتے ہیں، اور بلال کا رزق جنت میں باقی ہے، بلال سمجھے، روزہ دار کی ہڑیاں شہیج بیان کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعاما نگتے ہیں جب اس کے پاس کھا یا جائے'۔ (ابن ماجہ)

## فضلدعاءالصائم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى

الله عَلَيْهِ وَسلم: ثَلاثَة لا ترددعوتهم: الإِمَام الْعَادِل، والصائم حَتَّى يَفُطر، ودعوة الْمَظْلُوم يرفعها الله عز وجل دون الْغَمَام يَوْم الْقِيَامَة وتفتح لَهَا أَبُواب السَّمَاء وَيَقُول: بعزت لأنصرنك وَلُوبعل حِين السَّمَاء وَيَقُول: بعزت لأنصرنك وَلُوبعل حِين (رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَالرِّرُونِي وَقَالَ عَدِين صن)

روزه دار کی دعا کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' نین آ دمیوں کی دعا ردنہیں ہوتی ۔ عدل وانصاف کرنے والا بادشاہ، روزہ دار کی روزہ کی حالت میں، اور مظلوم کی دعا، اللہ قیامت میں اسے بادلوں سے او پر اٹھائے گا، اس کے لئے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے بین ۔ اور اللہ تعالی فرما تا ہے'' مجھے اپنی عزت کی قشم! میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو''۔

وابن ماجہ ترین کی کیوں نہ ہو''۔

(ابن ماجہ ترین کی کیوں نہ ہو''۔

عَن عبد الله بن عَمْرورض الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: للصَّائِم عِنْد فطره دَعُوة مَا ترد، رَوَاهُ ابْن مَاجَه.

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی سے فر ما یا'' روز ہ دار کی دعاا فطاری کے وقت ردنہیں کی جاتی''۔ علیہ وسلم نے فر ما یا'' روز ہ دار کی دعاا فطاری کے وقت ردنہیں کی جاتی''۔ (ابن ماجہ)

## مَايستَحبّ الفطرعَلَيْهِ للصَّائِم

عَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَر أَحِل كُم فليفطر على تمر، فَإِن لم يجِد فليفطر على مَاء فَإِنَّهُ طَهُور،

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَالتِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيوَ ابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِنِي: حَدِيث صَعِيح)

## روزه دارکاکس چیزے افطاری کرنامستحبے؟

حضرت سلمان بن عامرالضبی رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا'' جبتم میں سے کوئی روزہ افطار کرنے لگے تواسے چاہئے کہ کھچور سے کرے ، اگروہ نہ ہوتو پھر پانی سے کرے کہ وہ (اللہ نے) پاک بنایا ، وہ پاک کرنے والا ہے''۔

پاک کرنے والا ہے''۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفُطرقبل أن يصلى على رطبات، فأن لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفُطرقبل أن يصلى على رطبات، فأن لم تكن مرات فان لم تكن رطبات فتمرات، فأن لم تكن تمرات حساحسوات مِنْ مَاء.

(رواه أبوداؤدوالترمنى وقال حديث حسى غريب)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کچھو رول سے افطاری کرتے ،اگروہ نه ہوتیں تو کچھو را حجھور اور جھور پانی کے چند گھونٹ لے (جھوہار ہے) سے کرتے ،اگر وہ بھی نه ہوتیں تو پھر پانی کے چند گھونٹ لے لیت''۔

# فضل لَيْلَة الْقدر وَمَتى تتحرى

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَامَر لَيْلَة القدر إيمَانًا واحتسابا غفرلَهُ مَا تقدم من ذنبه.

(أَمُر جَاهُ فِي الطَّحِيمَ يُنِ)

## لیلة القدر کی فضیلت اور کب تلاش کی جائے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا'' جو شخص بورے ایمان ویقین اور تواب کی نیت سے شب قدر میں (عبادت میں) کھڑار ہا( توگویا) اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے''۔ (عبادت میں) کھڑار ہا( توگویا) اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے''۔ (بخاری وسلم)

اسے انہی سات راتوں میں تلاش کرئے'۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِ سعيد الْخُلُوكِ قَالَ: اعتكفنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشر الْأَوْسَط من رَمَضَان، فَخرج طبيعة عشرين فَخطبنا وقال: أريت لَيْلَة القدر ثمَّ مَسِيحة عشرين فَخطبنا وقال: أريت لَيْلَة القدر ثمَّ أنسيتها أو نسيتها فالتبسوها في العشر الْأَوَاخِر فِي الْوَرْدِ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کا بیان ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، آپ رمضان کی بیس تاریخ کی صبح کوتشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا '' مجھے شب قدر دکھائی گئی بھر میں اس کو بھول گیا یا بھلا دیا گیا۔ لہذا ابتم اسے رمضان کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو''۔

(بخاری وسلم)

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تحروالَيْلَة القدر فِي الوتر فِي الْعشر الْأُوَاخِر من رَمَضَان،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''لیتہ القدر کورمضان کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرؤ'۔

(جاری وُسلم)

عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خرج التَّبِي

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليخبرنا بليلة القدر فتلاى رجلانٍ من الْمُسلمين فَقَالَ: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وَفُلان فَرفعت، وَعَسَى أَن يكون خيرالكم، فألتبسوها في التَّاسِعَة وَالسَّابِعَة وَالْخَامِسَة، خيرالكم، فألتبسوها في التَّاسِعَة وَالسَّابِعَة وَالْخَامِسَة، أخرجه البُخَارِى، وَقُوله: في التَّاسِعَة، تأسعة تبقى من الشَّهْر وَ كُلْلِكَ السَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَإِنَّهُ مُبين فِي حَدِيث الشَّهْر وَ كُلْلِكَ السَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَإِنَّهُ مُبين فِي حَدِيث الشَّهْر وَ كُلْلِكَ السَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَإِنَّهُ مُبين فِي حَدِيث الثَّامِعَة وَالْخَامِسَة فَإِنَّهُ مُبين فِي حَدِيث الثَّامِ مَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَإِنَّهُ مُبين فِي حَدِيث الشَّامِ عَنْهُ مَا وَقَار وَالْمُ البُخَارِي أَيْضاً.

حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عنه کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تا کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں مگر دوسلمانوں میں جھگڑا ہور ہاتھا، آپ نے ارشاد فر مایا '' میں اس لئے آیا تھا کہ عہمیں شب قدر کی خبر دوں ، مگر فلال فلال شخصوں میں جھگڑا ہور ہاتھا جس کی وجہ عہرات کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ بیا ٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ لہذا اب اس رات کو نویں ، ساتویں اور یا نجویں رات (آخر کی طرف سے) میں تلاش کرؤ'۔

اب اس رات کو نویں ، ساتویں اور یا نجویں رات (آخر کی طرف سے) میں تلاش کرؤ'۔

# الإجْتِهَادفِ الْعشر الْأُواخِر من رَمَضًان والإعْتِكاف فِيهِ

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَت: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذا دخل الْعشر شدّ مِنْزَره وَأَحْيَا ليله

وَأَيْقَظُ أَهِلَهِ اللَّهِ الل

## (رمضان کے) آخری دس دنوں میں زیادہ عبادت کرنے اوراعتکاف کی فضیلت

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرس لیتے ،اور شب بیداری کرتے اور اللہ علیہ وسلم کمرس لیتے ،اور شب بیداری کرتے اور اللہ علیہ وسلم کمرس لیتے ،اور شب بیداری کرتے اور اللہ علیہ وسلم کمرس لیتے ،اور شب بیداری وسلم کا دیتے ، اور شب بیداری کرتے اور سلم کا دیتے ، اور شب بیداری وسلم کا دیتے ، اور شب بیداری کرتے اور سلم کیتے ، اور شب بیداری کرتے اور سلم کا دیتے ، اور شب بیداری کرتے اور سلم کے اور سب بیداری کرتے اور سلم کا دیتے ، اور شب بیداری کرتے اور سب بیداری کرتے اور سب بیداری کرتے اور سب بیداری کرتے اور سب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کے دیتے ، اور شب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کرتے ہوتا تو رسول اللہ کی کرتے ہوتا تو رسول اللہ کرتے ہوتا تو رسول اللہ کرتے ہوتا ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا تو رسول اللہ کرتے ہوتا ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا ہوتا ہے ۔ اور سب بیداری کرتے ہوتا ہے ۔ اور سب بیدا

عَنْ عبد الله بن عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعْتَكُف الْعَشْرِ الْأُواخِرِ من رَمّضَان والله عنها الله الله عنها الله

وَعَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا مثله وَفِيه: حَتَى توفاه الله وَعَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا مثله وَفِيه: حَتَى توفاه الله تَعَالَى ثُمَّ اعْت كُف أَزواجه من بعلاد (أخرجهُ مَا الله عَارِي وَمُسلم) حضرت عائشه رضى الله عنها سے بھی اسی جیبی روایت نقل کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وصال تک آپ مال الله عنها فیرا برابراعتکاف کرتے رہے ، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی از واج (بیویاں) اعتکاف کرتی رہیں'۔



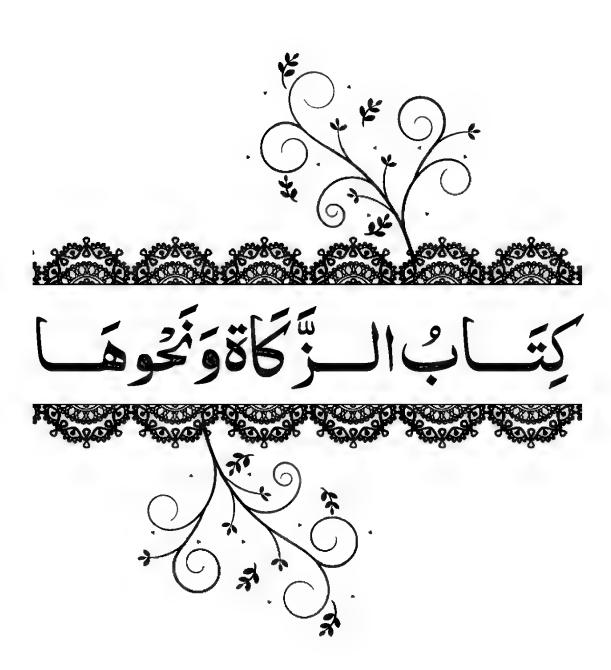

# فضل أَدَاء الزَّكَاة

عَن أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن رَجِلا قَالَ للتَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَخْبرنِي بِعَبَل يد خلنى الجنّة للتَّبِي صلى النّار، قَالُوا: مَاله مَاله، قَالَ النّبِي صلى ويُبَاعِدنِي من النّار، قَالُوا: مَاله مَاله، قَالَ النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أرب مَاله، تعبد الله وَلَا تشرك بِهِ الله عَلَيْهِ وَسلم: أرب مَاله، تعبد الله وَلَا تشرك بِهِ شَيْئًا وتقيم الصَّلَاة وتؤتى الزَّكَاة، وَتصلِ الرَّحَم. شَيْئًا وتقيم الصَّلَاة وتؤتى الزَّكَاة، وَتصلِ الرَّحَم.

## زكوة اداكرنے كى فضيلت

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا '' آپ مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے دوز خ سے دور کرد ہے'۔ انہوں (صحابہؓ) نے کہا کہ اسے کیا ہوگیا ہے؟ آپ نے فرمایا ''ضرورت کے تحت اس نے سوال کیا ہے، فرمایا کہ تم الله کی عبادت کرتے رہواوراس کے ساتھ کسی کونٹر یک نے گھہراؤ۔ نماز قائم کرو، زکوۃ دیتے رہو، اورصلہ رحمی کرتے رہو'۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى الله عَنهُ: أَن أَعْرَابِيًّا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دلَّنِي على عمل إذا عملته دخلت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دلَّنِي على عمل إذا عملته دخلت الجُنَّة، قَالَ: تعبد الله لا تشرك بِهِ شَيْئا، وتقيم الطَّلاة الْبَغْرُوضَة وتصوم رَمَضَان، الْبَكْتُوبَة وتؤى الزَّكَاة الْبَغْرُوضَة وتصوم رَمَضَان،

قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَزِيدَ على ذَٰلِكَ فَلَمَّا ولى قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من سره أَن ينظر إلى رجل من أهل الجنَّة فَلْينُ فر إلى هٰذَاء من أهل الجنَّة فَلْينُ ظر إلى هٰذَاء من المناطق المناطق

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بنى الْإِسُلَام على خمس الله عليه وسلم: بنى الْإِسُلَام على خمس شَهَا كَةُ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَبَّدًا عَبده وَرَسُوله وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة، وَجَ الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَان.

راھوجہ اللہ عنبراللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا '' اسلام کی بنیاد یا نجے (ارکان) پررکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور بیہ کہ حضرت محمر ''اس کے

بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا''۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سعيد رَضِي الله عَنْهُمَا قَالًا: خَطَبنَا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: وَالَّذِي نَفسِيبِيبِهِ، ثَلَاث مَرَّات ثمَّر أكب فأكب كل رجل منا يبكى لَا نَدُرِي على مَاذَا حلف، ثمَّر رفع رَأسه وَفي وجهه الْبُشْرَى وَكَانَت أحب إِلَيْنَا من حمر النعم، ثمَّ قَالَ: مَا من عبد يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخِيس، ويصوم رَمَضَان، وَيخرج الزَّكَاة، ويجتنب الْكَبَائِر السَّبع إِلَّا فتحت لَهُ أَبُوابِ الْجِنَّة، وقيل لَهُ ادخل الْجِنَّة بِسَلام. (رَوَاهُ النَّسَائِي) حضرت ابوہریرہ اور ابوسعیدرضی اللّٰہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ ایک دن حضورصلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطاب فر ما یا ، فر ما یا د وقتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور نتین مرتبہ یہی فر ما کرسر جھکا لیا ، ہم میں سے ہرآ دمی نے بھی اپناسر نیچے کرلیا، اور رونے لگا، ہمیں پیمعلوم نہ تھا کہ آی نے بیرحلف کیوں اٹھایا ہے، پھرآ یٹ نے اپنا سراٹھایا اور چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔اور آپ کی پیخوشی ہمیں سرخ اونٹوں سے زیا دہ پسند تھی ، پھر آ یا نے فرمایا''جو ہندہ بھی یا پچے نمازیں پڑھے گا،رمضان کےروزے رکھے گا، زکوۃ نکالے گا، اور سات بڑے گناہوں (شرک، جادو، ناحق قتل، سود، پہتم کا مال کھانا، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھا گنا اور یا کدامن عورتوں پر تہمت

لگانا) سے بچے گاتواس کے لئے جنت کے درواز ہے کھول دیئے جائیں گے،اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ''۔ (نائی)

# فضل الصَّدَقة من الْكسب الْحَلَال

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من تصدق بِعنْل مَمْرَة من كسب طيب، وَلَا يقبل الله إلّا الطيب، فَإِن الله يقبلها بِيَبِينِهِ طيب، وَلَا يقبل الله إلّا الطيب، فَإِن الله يقبلها بِيَبِينِهِ ثمّ يُرَبِّيها لصَاحِبها كَمَا يُربى أحد كُم فلوه حَتى يكون مثل الجَبَل. (رَوَاهُ البُعَادِى وَمُسلم وَهٰ لَا الفظ البُعَادِى)

### حلال كمائى سے صدقہ دینے كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس کسی نے حلال و پاکیزہ کمائی سے ایک کجھور کے برابر بھی (اللہ کی راہ میں) صدقہ دیا، اور اللہ پاکیزہ مال کے صدقہ ہی کوقبول کرتا ہے، یقینا اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اسے قبول کرتا ہے بھر صدقہ دینے والے کے حق میں اسے اور بڑھا تار ہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بیچ کو پالٹا ہے یہاں تک کہ وہ بہاڑ جتنا ہوجا تا ہے'۔

(جاری وسلم)

عَن عدى بن حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: اتَّقُوا النَّارِ وَلَو بشق مَّرُة، فَإِن لَم تَجِدوا فبكلمة طيبَة وَ الْخُرجَاهُ وَلَمْ لَالفَظْ مُسلم)

حضرت عدى بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' آگ سے بچو چاہے تھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' آگ سے بچو چاہے تھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو آگر تمہیں اس کی بھی تو فیق نہ ہوتو اچھی بات کہہ کہ صدقہ کا تو اب حاصل کر لؤ'۔ اگر تمہیں اس کی بھی تو فیق نہ ہوتو اچھی بات کہہ کہ صدقہ کا تو اب حاصل کر لؤ'۔ (بخاری وُسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَيهَا النَّاسِ إِن الله طيب لا يقبل إلا الله عَلَيْهِ وَسلم: أَيهَا النَّاسِ إِن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وَإِن الله أَمر الْمُؤمنِينَ مِمَا أَمر بِهِ الْمُرُسلين قَالَ الله عز وَجل: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَالِحًا إِنِّى مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَا كُمُ ثمَّ ذكر الرجل يُطِيلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَا كُمُ ثمَّ ذكر الرجل يُطِيلُ السَّمَاء يَا رب يَارب، السّفر أَشْعَث أغبر يمديكنيه إلى السَّمَاء يَا رب يَارب، ومطعمه حرّام ومشربه حرّام وملبسه حرّام وغذى ومطعمه حرّام ومشربه حرّام وملبسه حرّام وغذى بألح, ام فَأَنى يُسْتَجَابِلَهُ .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''لوگو! یقینا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کوہی قبول کرتا ہے، اور یقینا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا تھم دیا ہے جس کا تھم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھا و اور نیک عمل کرو۔ یقینا میں جوتم کرتے ہواس کا پوراعلم رکھنے والا ہوں''۔ یہ بھی ارشاد فرمایا''ا ہے مومنو! ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھا وُ۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ مومنو! ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھا وُ۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ

کیا جوطویل سفر سے آیااس کے بال بکھر ہے ہوئے اور اس پر گردوغبار پڑی ہو،
اور وہ آسان کی طرف ہاتھ لمبے کر کے یا رب یا رب پکار پکار کر دعا کرتا ہو،
حالانکہ اس کا کھانا حلال ہے نہ پینا اور نہ ہی لباس حرام ہی اس کی غذا بنی ہوئی
ہے ۔ پس کیسے اس کی دعا قبول ہوسکتی ہے'۔

(ملم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَى الصَّاقَات مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَى الصَّاقَات العظم أجرا؛ قَالَ: أَن تصدق وَأنت صَعِيح شعيح تخشى العظم أجرا؛ قَالَ: أَن تصدق وَأنت صَعِيح شعيح تخشى العظم المنان العنى، وَلَا تمهل حَتّى إِذَا بلغت الْحُلُقُوم قلت الفُلان كَنَا وَلَفُلان كَنَا وَقَلْ كَانَ وَقَلْ اللهُ اللهُ

(أُخُرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگا، یا رسول اللہ! ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کونسا ہے؟ آپ نے فرما یا' وہ جوتم صحت وسلامتی کی صحیح حالت میں ہوتے ہوئے دو،اور تمہیں خود بھی اس کی حاجت ہو تہمیں فقر وافلاس کا ڈرہواور امیر بننے کی آس ہو،اور تم اسے دیر کرتے اس وقت تک نہ لے آؤجب دنیا سے کی آس ہو،اور تم اسے دیر کرتے کرتے اس وقت تک نہ لے آؤجب دنیا سے کوچ کا آخری وقت آجائے اور تم کہنے لگو کہ فلال کے لئے بیہ ہے اور فلال کے لئے بیہ ہے۔ اور فلال کے لئے بیہ ہے۔ اور فلال کے ایکے بیہ ہے۔ اور فلال کے ایکے بیہ ہے۔ اور فلال کے ایکے بیہ ہے۔ اور قبل کے بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا ہو تم کو بیا کہ کو بیا کے بیا ہے۔ اور تم کو بیا کہ کو بیہ کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ ک

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله: إِمَام عَادل، وشاب نَشا في عبَادَة الله وَرجل قلبه مُعَلَّق فِي الْمَسَاجِد، ورجلان تحاباً فِي الله اجْتمعًا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ، وَرجل دَعَتُهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف الله، وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنفق يَمِينه، وَرجل ذكر الله خَالِباً فَفَاضَتَ عَيِناً لا دَوَاهُ البُخَارِي وَمُسلم وَهٰنَ الفظ البُخَارِي حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' سات آ دمیوں کواللہ تعالیٰ اپنے سابیر حمت میں جگہ دیں گے جبکہ اور کہیں کوئی سابینہ ہوگا۔عدل وانصاف کرنے والاحکمران، اور وہ جوان جس کی جوانی عبادت الٰہی میں کئی ہو، اور وہ آ دمی جس کا دل مسجد میں اٹکار ہتا ہو، اور وہ دو آ دمی جوایک دوسرے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں ،سامنے بھی اور علیحد گی میں بھی۔اور وہ آ دمی جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برے کام کی دعوت دی ہواور وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے کوئی صدقہ اتنا حصیا کر دیا ہو کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا اس کی اس کے بائیں ہاتھ کوخبرنہیں۔اوروہ آ دمیجس نے اپنی جگہ تنہائی میں اللّٰد کو با دکیا ہوا وراسکی آئکھوں میں آنسو بھرآئیں''۔ (بخاری ومسلم)

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الصَّكَقَة تُطفِء غضب الرب وتلفع ميتَة السوء (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حس غَرِيب)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا''یقینا صدقه رب تعالی کے غضب کوشنڈ اکر دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے'۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الصَّدَقَة أَفضل؟ قَالَ: صَدَقَة فِي

رَوَاهُ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب)

حضرت انس رضی الله عنه کا کہنا ہے نبی صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا ""بہترین صدقہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا" وہ صدقہ جورمضان میں ہے"۔ (تندی)

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لَا حسد إِلَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لَا حسد إِلَّا فِي الْحَق، النَّتَ يُنِ: رجل آتَاهُ الله مَالا فَسَلَّطهُ على هَلَكته فِي الْحَق، الْحَق، وَرجل أَتَاهُ الله حِكْمَة فَهُو يقضى بها وَيعلبها ـ (رَوَاهُ البُعَادِي) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سروايت به كه ميس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سان دوآ دميوں كے علاوه كى پرحسد (غبط، الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سان دوآ دميوں كے علاوه كى براه ميس رشك ) نہيں ، ايك وه آ دى جسے الله تعالى نے مال ديا ہواور وه حق كى راه ميس السخر جي كرنے پرتلار ہتا ہواور دوسراوه خص جسے الله تعالى نے علم وحكمت كى دولت سے نواز اہواور وه اس كے مطابق فيلے ديتا ہواور اس كى (دوسروں كوبى) تعليم ديتا ہواور اس كى (دوسروں كوبى) تعليم ديتا ہوؤ ۔

# خير الصَّلَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى وابدأ بِمَا تعول وابدأ بِمَا تعول

عَن حَكِيم بن حزّام رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ، عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: النّبي السُّفَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: النّبي السّفَلَى الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن الْيَي السّفَلَى وَابِدا مِن تعول، وَخير الصّدَقة مَا كَانَ عَن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغنى يغنه الله. ومن يستغنى يغنه الله. ومن يستغنى يغنه الله. ومن يستغنى يغنه الله.

اچھاصدقہ وہ ہے جواپنی ضرورت سے زائد مال سے دیا ہو اوران سے شروع کروجن کے تم کفیل ہو

حضرت علیم بن حزام رضی الله عند آنحضرت سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ''او پر کا ہاتھ (دینے والا) بنیج کے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہے۔ اور ان سے شروع کروجن کے تم کفیل ہو۔ اچھا صدقہ وہ ہے جوا بنی ضرورت سے زائد مال سے دیا جائے ، جوآ دمی سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے اللہ تعالی اسے غنی بنا دیتا ہے اللہ اسے اللہ تعالی اسے غنی بنا دیتا ہے اللہ تعالی اسے غنی بنا دیتا ہے اللہ تعالی اسے خنی بنا دیتا ہے ۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خير الصَّلَةَ قَالَ: خير الصَّلَةَ مَا كَانَ عَن طهر غنى، وابداً بِمن تعول (رَوَاهُ البُغَادِي)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت سے زائد مال سے دیا جائے اورتم ان سے شروع کروجن کے تم کفیل ہو''۔
جائے اورتم ان سے شروع کروجن کے تم کفیل ہو''۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنے غلام کومد بر بنادیا، بیہ بات آپ سال اللہ تا ہے۔ بہتی تو بو چھا کہ تیر سے باس اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ اس نے فی میں جواب دیا۔ اس پر آپ سال اللہ اللہ نے فر ما یا د'اس غلام کو مجھ سے کون خرید ہے گا؟ پس نعیم بن عبد اللہ العدوی نے آٹھ سو درہم میں اسے خرید لیا۔ اور بیر قم لے کر آپ سال ٹھا آپہا کی خدمت میں حاضر ہوا،

آپ نے وہ رقم اس کے مالک کو دے دی، پھر ارشا دفر مایا" پہلے اپنے پرخر ج کروجو چ جائے اسے اپنے اہل وعیال پرخرچ کرو، جوان سے چ رہے اسے اپنے رشتہ داروں پرخرچ کروجوان سے بھی چ جائے اسے ایسے ایسے خرچ کرو'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تصدقوا، فَقَالَ رجل: عِنْدِى نصف دِينَار، قَالَ: تصدق بِهِ على نفسك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على نفسك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على زَوجتك،قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على زَوجتك،قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على ولدك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على ولدك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: تصدق بِهِ على خادمك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: أَنْت أَبْصر على خادمك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: أَنْت أَبْصر على خادمك، قَالَ: عِنْدِى آخر، قَالَ: أَنْت أَبْصر -

(رَوَالْأَأْبُو دَاوُدوَالنَّسَأَيْيوَ هٰنَالَفظه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''صدقہ دیا کرؤ'۔ ایک شخص نے کہا کہ میر سے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا''اسے اپنی جان پرلگاؤ''۔ اس نے کہا''میر سے پاس ایک اور بھی ہے'' فرمایا''اسے اپنی بیوی پرلگاؤ''اس نے کہا''میر سے پاس ایک اور بھی ہے'' فرمایا''اسے اپنے نوکر پرلگاؤ''اس نے کہا''میر سے پاس اور بھی ہے'' فرمایا''اسے اپنے نوکر پرلگاؤ''اس نے کہا''میر سے پاس اور بھی ہے'' فرمایا''تم بہتر جانے ہو'۔

فضلالإنفاق

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مَن يَوْم يصبح الْعباد فِيهِ إِلَّا ملكان ينزلان فَيَقُول أَحلهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعُط منفقا خلفا، ويَقُول الآخر: اَللَّهُمَّ أَعُط مسكاتلفاً ورَوَاهُ البُغَادِى وَمُسلم) وَيَقُول الآخر: اَللَّهُمَّ أَعُط مسكاتلفاً ورَوَاهُ البُغَادِى وَمُسلم)

خرج کرنے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ ان میں سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ ایک مایا''ہر روز دوفر شنے انز نے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ! دینے والے کواور دے، اور دوسرایوں کہتا ہے''اے اللہ! جو (تیری راہ میں ) نہیں دیتا اس کے مال کوختم کر''۔ (بخاری وسلم)

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الله قَالَ لى: أَنْفق أَنْفق عَلَيْك، الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن يَمِين الله وَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن يَمِين الله ملأى لا يغيضها نَفَقة، سحاء اللَّيْل وَالنَّهَار، أَرَأَيْتُم مَا أَنْفق مُنْنُ خلق السَّهَا وَات وَالْأَرْض فَإِنَّهُ لم يغض مَا فِي النَّهُ وَمِيْدِةِ الْأُخْرَى الْقَبْض يَعِينه، قَالَ: وعرشه على الهَاء وَبِيّدِةِ الْأُخْرَى الْقَبْض

یرفع و یخفض۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّدعنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللّه علیہ وسلم
خفر ما یا''یقینا اللّه تعالی نے مجھے فرما یا ہے''تم خرچ کرتے رہو، میں تم پرخرچ
کرتارہوں گا'' (اور دوں گا) آپ صلّ ٹائیا ہے۔ فرما یا یقینا اللّه تعالیٰ کا دایاں ہاتھ

بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ رات دن خرچ کرتا ہے ہے۔ تہہیں معلوم ہے آسان وز مین کی پیدائش کے وقت سے جوخرچ کررہا ہے اس کے باوجود اس کے دائیں ہاتھ (کے خزانوں) میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کا عرش یانی پرہے، اور اس کا دوسرا ہاتھ کنٹرول کرتا ہے، اٹھا تا بھی ہے، اور نیج بھی کردیتا ہے'۔

فائد: جَسَمَا عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: ضرب رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الْبَخِيلِ والمتصدق كَمثل رجليْنِ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ مثل الْبَخِيلِ والمتصدق كَمثل رجليْنِ عَلَيْهِمَا جبتان من حَدِيد قد اضطرت أَيْدِيهِمَا إِلَى ثديهما وتراقيهما، فَجعل الْمُتَصَدِّق كلما تصدق بِصَدقة انبسطت عَنهُ حَتَّى تغشى أنامله وَتَغَفُّو أَثَره، وَجعل الْبَخِيل كلما هم بِصَدقة قلصت وَأخذت كل حَلقة الْبَخِيل كلما هم بِصَدقة قلصت وَأخذت كل حَلقة مَكَانهَا، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانهَا، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَارِصِعها وَلَا توسع. يَقُولُ بإصبعه في جيبه فَلُو رَأَيْته يوسعها وَلَا توسع.

(أَخُرجَالُاوَهٰنَ الفظمُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان فرمائی، جیسے دوآ دمی ہوں اور انہوں نے لوہ کے کرتے پہن رکھے ہوں، جن کی وجہ سے (طبعا) ان کے ہاتھ سینے اور پسلیوں سے سے لگے ہوئے ہوں جب صدقہ کرنے والا

صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو لوہ کا کرتہ پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی انگیوں کے پوروں کوڈھا نک دیتا ہے اور اس کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے بخیل جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو لوہ کا کرتہ اور چیک جاتا ہے اور اس پر کڑا مضبوطی سے اپنی جگہ لے لیتا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے آپ گواپنی انگلی سے اپنی گریبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اسے کھول رہے ہیں اور وہ نہیں کھل رہاتم بھی اگر دیکھتے تو یہی دیکھتے "

عَن أَسَمَاء بنت أَبِي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَت: قَالَ لى رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَت: قَالَ لى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أنفقى أو انضحى أو انفحى وَلا توعى فيوعى عَلَيْك. انفحى وَلا توعى فيوعى عَلَيْك. وَلا توعى فيوعى عَلَيْك. وَلا توعى فيوعى عَلَيْك.

حضرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے فر ما یا که 'الله کی راہ میں تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے خرج کیا کرو، گن گن کر نہ رکھا کرو۔ ورنہ تہ ہیں بھی گن کر دیا جائے گا اور روک کرنہ رکھو، ورنہ تم پر بھی روک دیا جائے گا اور روک کرنہ رکھو، ورنہ تم پر بھی روک دیا جائے گا'۔

عَن أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: على كل مُسلم صَدَقة، قَالُوا: يَا رَسُول الله فَمن لم يجد، قَالَ: يعْمل بِيَدِةٍ فينفع نَفسه وَيتَصَدّق، قَالُوا: فَإِن لم يجد، قَالَ: يعْمل بِيَدِةٍ فينفع نَفسه وَيتَصَدّق، قَالُوا: فَإِن لم يجد، قَالَ: يعين ذَا الْحَاجة الملهوف، قَالُوا: فَإِن لم يجد، قَالَ: يعين ذَا الْحَاجة الملهوف، قَالُوا: فَإِن لم يجد، قَالَ: يأمر بِالْمَعُرُوفِ وَينْهى عَن قَالُوا: فَإِن لم يجد، قَالَ: يَأْمر بِالْمَعُرُوفِ وَينْهى عَن

المنكر، وليمسك عن الشرق فأنها له صالقة والمحتوي المناس وايت حضرت ابوموى رضى الله عنه آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں۔ آپ سال الله علیه وسلم سے روایت كرتے ہیں۔ آپ سال الله علیه الله علیه وسلم الله عنه آنح صل الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه الله وسلم كرے، اپنے آپ كو بھى كيا جس كے پاس نہ ہوتو؟ فرمایا ''اپنے ہاتھ سے كام كرے، اپنے آپ كو بھى فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھى دے' صحابہ نے عرض كيا اگراس قابل بھى نہ ہوتو؟ فرمایا ''نیكى كا حكم دے اور برائى سے روئے، اور شرسے اپنے آپ كو روئے ركھا ہے' ۔ (بخارى وسلم)

عَن أَبِي هُرِيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كل سلامى من النّاس عَلَيْهِ صَدَقَة كل يؤم تطلع فِيهِ الشّهُس، قَالَ: تعدل بَين الإثنين كل يؤم تطلع فِيهِ الشّهُس، قَالَ: تعدل بَين الإثنين مَدَقة، وَتعين الرجل في دَابّته فتحمله عَلَيْهَا أُو ترفع لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعه صَدَقة، قَالَ: والكلمة الطّيبة صَدَقة، وَمَيط الْأَذَى وَبِكُل خُطُوة تَمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقة، وتميط الْأَذَى عَن الطّريق صَدَقة من الطّريق من الطّرق من الطّريق من

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''روز انہ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے ، آپ نے فرما یا ''دو آدمیوں کے درمیان تمہارا عدل کرنا صدقہ ہے۔ تمہاراکسی آدمی کو اسکی سواری پر سوار کرانے کے لئے مدد کرنا یا اس کی سواری سے اس کے سامان کو اتارنا صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے نکلیف دینے والی چیز کو ہٹا اس کے سامان کو اتارنا صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے نکلیف دینے والی چیز کو ہٹا

(بخاری ومسلم)

دیناصدقہہے'۔

# فضل الصَّدَقَة على الْقَرَابَة

عَن زَيْنَب امْرَأَة عبدالله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَت: كنت فِي الْمَسْجِى فَرَأَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تصدق ولومن حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في جرها، فَقَالَت لعبد الله: سلر سُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجزء عنى أَن أَنُفق عَلَيْك وعلى أَيْتَام فِي حجرى من الصَّدَقة، فَقَالَ لى: سَلِي أَنْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَنْطَلَقت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُوجِهِ امْرَأَة مِن الْأَنْصَارِ على الْبَابِ، حَاجَتْهَا مثل حَاجَتِي، فَمر علينا بِلَال، فَقُلْنَا: سل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتجزء عنى أَن أَنْفق على زُوجي وأيتام في حجرى، فَقُلْنَا: لَا تخبر بِنَا فَى خل فَسَأَلَهُ: فَقَالَ:من هما؛ قَالَ: زَيْنَب، قَالَ: أَي الزيانب؛ قَالَ: امُرَأَة عبدالله، قَالَ: نعم لَهَا أَجُرَانِ مرَّتَيْنِ أجر الْقَرَابَة وَأَجِرِ الطَّلَاقَةِ، هَكُنَّا رَوَاهُ البُّخَارِي وَرَوَاهُ مُسلم بِمَعْنَالُا وَعِنْهِ، أَتَجزء الصَّلَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعلى أَيْتَام فِي جورهما.

### رشته دارول برصدقه كرنے كى فضيلت

حضرت عبداللدبن مسعود رضى الله عنه كي بيوي حضرت زينب رضي الله عنها کا بیان ہے کہ میں مسجد میں تھی ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے دیکھا''صدقہ کیا کرو چاہے اپنے زیورات میں سے دؤ'۔اورزینب اپنے شو ہرحضرت عبداللّٰداوران کے بیتیم بچوں پر جوان کی گود میں نتھے(ان زیورات میں سے ) خرچ کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یو چھئے کہ میرا آپ پراوران بیٹیم بچوں (جو دوسروں کے ستھ) خرچ کرنا کیا صدقہ میں شامل ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہتم خود ہی جا کر یو چھلو۔ چنانچہ میں نبی یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہاں ایک اور انصاری خاتون بھی درواز ہ پرتھیں۔وہ بھی میری طرح اپنی کسی ضرورت سے آئی ہوئی تھیں، اننے میں حضرت بلال ہمارے پاس سے گزرے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا ذکر کئے بغیرحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت سیجئے کہ جو مال میں اینے شو ہر اور اپنی گود والے بنتیم بچوں پرخرچ کرتی ہوں کیا وہ صدقہ میں شار ہوگا؟ حضرت بلال نے جا کر یو جھا تو آ پ سالٹھ آلیہ ٹی نے ان سے یو جھا کہ کون یو جھر ہی ہیں؟ حضرت بلال نے بتایا کہ زینب ہیں۔آب سال اللہ نے یو چھا کون سی زینب؟ بلال نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ۔آب سالٹھ ایہ نے فرمایا '' ہاں! اس کے لئے ڈبل ثواب ہے ایک رشتہ داروں برخرچ کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا''۔ (بخاری ومسلم)

عَن أمر سَلبَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَلِى أَجر أَن أَنْفق على بنى أبى سَلبَة ؟ إِنَّمَا هم بنى، قَالَ: أنفقى عَلَيْهِم وَلَك أجر مَا

أنفقت عَلَيْهِم ـ (رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسلم بِنَحُومِ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں ابوسلمہ کی اولا دیر خرچ کروں تو کیا اس میں میرے لیے اجر ہے (کہ وہ میری بھی اولا دہ ہاور اولا دیر تو سب خرچ کیا کرتے ہی ہیں)۔آپ سال ٹاکیا ہے نے فرمایا ''ان پرخرچ کرتی رہواور جوان پر خرچ کروگی اس کا اجر تہمیں ملے گا'۔

(جناری وسلم)

حضرت نوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فیر مایا ''سب سے بہتر دیناوہ ہے جوآ دمی اپنے اہل وعیال برخرج کرتا ہے اور وہ دینا بھی افضل ہے جوآ دمی الله کے راستے میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى

الله عَلَيْهِ وَسلم: دِينَار أَنفقته فِي سَبِيل الله ودينار أَنفقته فِي سَبِيل الله ودينار أَنفقته أَنفقته فِي رَقبَة ودينار تَصَكَّقت بِهِ على مِسْكين، ودينار أَنفقته على أهلك أعظمها أجرا الَّنِي أَنفقته على أهلك أعظمها أجرا الَّنِي أَنفقته على أهلك أعظمها أجرا الَّنِي أَنفقته على أهلك على أهلك.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''وہ دینار جوتو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا ہے اور وہ جوتو کسی غلام کے آزاد کرنے پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار جوتو کسی مسکین پرصدقہ کرتا ہے اور وہ دینار جوتو کسی مسکین پرصدقہ کرتا ہے اور وہ دینار جوتو اپنے اہل وعیال پہ خرج کرتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ اجر وثواب اس کا ہے جوتو اپنے اہل وعیال پہ خرج کرتا ہے '۔ (مسلم)

عَن أَبِى مَسْعُود البدرى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الْمُسلم إِذَا أَنْفَق على أَهله نَفَقَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الْمُسلم إِذَا أَنْفَق على أَهله نَفَقَة وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الْمُسلم إِذَا أَنْفَق على أَهله نَفَقة وَهُوَ يَعْتسبها كَانَت لَهُ صَدَقة وَهُو يَعْتسبها كَانَت لَهُ صَدَقة وَ

حضرت ابومسعود بدری رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا '' یقینا مسلمان جب اپنے بیوی بچوں پر تواب کی نیت سے خرج کرتا ہے توبیاس کے حق میں صدقہ کا تواب رکھتا ہے''۔ (بخاری وسلم)

عَن سراقة بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلا أَدلك على أفضل الْأَعْمَال الطَّلَقَة عليه وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُودَة إِلَيْك لَيْسَ لَهَا كأسب غَيْرك.

(رَوَالْا ابْن مَاجَه)

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں تنہیں افضل و بہترین عمل بتاؤں؟ تیرا وہ صدقہ جو اپنی اس بیٹی پہرے جو تیری طرف لوٹا دی گئی ہو (خاوند کے مرجانے یا طلاق کی صورت میں ) اور تمہارے بغیراس کے لئے کمانے والا اور کوئی نہ ہو'۔ (ابن ماجہ)

عَن مَيْهُونَة بنت الْحَارِث رَضِى الله عَلْيَهِ وَسلم فَن كرت وليه الله عَلَيْهِ وَسلم فَن كرت وليه فَيْ زَمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: لَو فَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: لَو فَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: لَو أعطيتها لأخوالك كَانَ أعظم لأجرك. (أَغْرِجَاهُ فِي الصَّحِيعَيْنِ) مَرْت ميمونه بنت الحارث رضى الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے مضور صلى الله عليه وسلم كن مانه بين اپنى ايك باندى کو آزاد کرديا، يه بات رسول الله عليه وسلم تك بَهْنِي ، تو آپ نے فرمایا ''اگرتم يه باندى اپنے ماموں کو دے دين تو (اس کا) تمهارے لئے براا جربوتا ''۔ (جارى وُسلم)

عَن طَارِق الْبِحَارِبِي رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قدمنا الْبَدِينة فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِم يَخطب النَّاس وَيَقُول: يَد الْبُعُظِى الْعليا ابداً بِمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك. (رَوَاهُ النَّسَانِي) وأباك وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك. حضرت طارق المحارِبيُّ سے روایت ہے كہ جب ہم مدینہ پنج تواس وقت رسول الله علیه وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرمار ہے تھ،

فرمایا: ''دینے والے کا ہاتھ اوپر (اونجا) ہے۔ اور ان سے شروع کروجن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے (پہلے) تمہاری ماں، باپ، تمہاری بہن اور تمہارا بھائی پھر درجہ بدرجہ (جوقریب ہے)۔

عَن أنس بن مَالك قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثر الْأَنْصَار بِالْمَبِينَةِ مَالا وَكَانَ أحب أَمُواله إِلَيْهِ بيرحاء وَكَانَت مُستَقبل الْمَسْجِه، وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يه خلها وَيشُر ب من مَاء فِيهَا طيب، قَالَ أنس: فَلَتّا نزلت هَنِه الْآية لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِتَا فَلَتّا نزلت هَنِه الْآية لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِتَا فَلَتّا نزلت هَنِه الْآية لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِتَا فَلَتَا نُولت هَنِه الْآية إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِن الله يَقُول فِي كِتَابِه لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِتَا لَه مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِن الله يَقُول فِي كِتَابِه لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِتَا مُوالِي إِلَى بيرحاء وَإِنَّهَا تُنْفِقُوا عِتَا ثُولُون وَإِن أحب أَمُوالِي إِلَى بيرحاء وَإِنَّهَا

صَدَقة لله أَرْجُو برهَا وَذُخُرهَا عِنْدالله فضعها يَارَسُول الله حَيْثُ الله عَلَيْهِ وَسلم: الله حَيْثُ شِئْت، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بخ ذلك مَال رابح، ذلك مَال رابح، ذلك مَال رابح، قد سَمِعت مَا قلت فِيهَا، وَإِنِّي أرى أن تجعلها في الْأَقْرَبِين، فَقَسبها أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبه وَبنى عَمه.

(أَخُرجَالُاوَهٰلَالفظمُسلم)

حضرت انس بن ما لک کا کہناہے کہ ابوطلحہؓ مالی لحاظ سے تقریباً تمام انصار مدینہ میں مضبوط شخصیت کے مالک تھے، ان کی جائیداد میں ان کامحبوب باغ ''بیرجاء''۔مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اوراس میں عمدہ یانی پیا کرتے۔حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ جب يآيت ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُُّونَ ﴾ رجم: "تم نیکی کی حقیقت کونہیں یا سکتے یہاں تک کہ (الله کی راہ میں) سب سے زیادہ پسندیدہ چیزخرج نہ کرؤ'۔ نازل ہوئی توحضرت ابوطلحہ نے آپ کی خدمت میں کھڑے ہوکرعرض کیا''یقینااللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ (تم نیکی کی حقیقت کوئہیں یا سکتے حتی کہتم پسندیدہ چیز خرچ کرو)میرے مال وجائیدا دمیں تو مجھے بیرحاء کا باغ بہت ہی محبوب ہے، میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میں اس کے اجر وثواب کی اللہ سے امید کرتا ہوں یارسول اللہ! آب جہاں جاہیں اس کواستعال فر مالیں۔ آپ نے فر مایا: ' <sup>د</sup>خوب کیا بات ہے! تفع مند مال ہے، یہ نفع دینے والا مال ہے، یہ نفع دینے والا مال ہے، جوتم نے کہاوہ میں نے س لیا ہے، میرے خیال میں تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔

چنانچہ ابوطلحہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور چیا کے بیٹوں میں اسے تقسیم کردیا''۔

# ذكر أجر الْمَرْأَة والخازن والْعَبْ

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا أَنفقت الْبَرُأَة من طَعَام بَيتهَا غير عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا أَنفقت الْبَرُأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفسكة، كَانَ لَهَا أجرها بِمَا أَنفقت، ولزوجها أجره بِمَا كسب، وللخازن مثل ذٰلِك، لا ينقص بَعضهم أجر بعض شَيْئاً.

(أَخُرجَاهُ)

عورت،خازن اورغلام كاثواب

حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے بغیر کسی بگاڑ کے (اللّه کی راہ) میں خرچ کر ہے، اسے اپنے اس خرچ کا تواب ملے گا، ان میں سے کسی کا تواب کم نہ ہوگا'۔

عَن أَبِي مُولِي رَضِي الله عَنهُ، عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: للخازن الْمُسلم الْأُمين الّنِي ينفن وَرُبَمَا قَالَ: يُعُطى مَا أَمر بِهِ كَامِلا موفرا طيبَة نَفسه فيه فيه فيافعه إلى الّنِي أَمر لَهُ بِهِ أَحد المتصدقين وَأَخر جَاهُ) وَمُرت الوموى رضى الله عنه آنحضرت على الله عليه وسلم عنه روايت وايت

کرتے ہیں، فرمایا: ''مسلمان اما نتدار خازن کے لیے جوابیخ مالک کا حکم نافذ کرتا ہے اور اکثر بیفر مایا جسے جس قدر مال دینے کا حکم ماتا ہے اسے دل کی پوری خوشی سے بورامال دیے دیتا ہے وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے'۔ (بخاری وسلم)

عَن عُمَيْر مولى أبى اللَّحْم، قَالَ: أَمرنِي مولَاى أَن أقلا لَحْمًا، فَجَاء فِي مِسْكِين فأطعبته، فَعلم بناك مولَاى فضربنى، فأتيت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَن كرت لَهُ ذٰلِك لَهُ، فَلَعَالُه، فَقَالَ: لم ضَربته؛ فَقَالَ: فَن كرت لَهُ ذٰلِك لَهُ، فَلَعَالُه، فَقَالَ: لم ضَربته؛ فَقَالَ: يُعْطى طَعَامى من غير أَن آمره، فَقَالَ: الرَّجر بَيْن كُمَا، وَفِي يُعْطى طَعَامى من غير أَن آمره، فَقَالَ: الرَّجر بَيْن كُمَا، وَفِي يُعْطى طَعَامى من عير أَن آمره، فَقَالَ: الله صَلَّى الله عَلَيْهِ يَوْايَة: كنت مَمْلُوكا فَسَأَلت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَتصدى من مَال مولاى؛ قَالَ: نعم وَالْأَجْر بَيْن كُمَا نِصْفَان.

عمر مولی ابوالہ کم کا بیان ہے کہ مجھے میر ہے مالک نے گوشت خشک کرنے کو کہا، میر ہے پاس ایک غریب مسکین آگیا، میں نے اس میں سے پچھ اسے بھی دے دیا، جب میر ہے مالک کواس کا پنتہ چلا تواس نے مجھے مارا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا آیا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر ہے مالک کو بلا بھیجا، فرمایا: ''تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ بغیر میری اجازت کے یہ میرا کھانا دے دیتا ہے۔ آپ مارا؟ اس نے کہا کہ بغیر میری اجازت کے یہ میرا کھانا دے دیتا ہے۔ آپ مارا؟ اس نے کہا کہ بغیر میری اجازت کے یہ میرا کھانا دے دیتا ہے۔ آپ مارا؟ اس نے کہا کہ بغیر میری اجازت کے یہ میرا کھانا دے دیتا ہے۔ آپ مارا؟ اس نے فرمایا: ''تم دونوں کواس کا ثواب ملے گا''۔

# قُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: كَلَ مَعْرُوف صَدَقة كَلَ مَعْرُوف صَدَقة

عَن جَابِرِ بِن عِبِدِ الله رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كل مَعْرُوف صَدَقَة، وَمَا أَنْفَق الرجل على أهله وَنَفسه كتب لَهُ صَدَقَة، وَمَا وقيبه المرء عرضه كت له صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فأن خلفها على الله ضامن الاما كان بنيان أو معصية، فقيل لمحمد بن المنكر ما وقي به المرء عرضه، قال أن يعطى الشاعر وذا اللسان المتقى في الشاعر و ذا اللسان المتقل المتقال المتعال المتقال المتقال المتقال المتعال ا

آپ سال این کا ارشاد: که هرنیکی صدقه ب

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور آ دمی جوا پنے بیوی بچوں اور خود اپنے آپ پرخرچ کرتا ہے اس کے حق میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس مال سے وہ این عزت وآبر و بچاتا ہے اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے اور مؤمن جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ الله تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہاں وہ مال جو آ دمی عمارت یا کسی گناہ میں خرچ کرنے '۔ (اس کا اچھا بدلہ کیسے مل سکتا ہے؟) محمہ بن منکد رسے گناہ میں خرچ کرنے '۔ (اس کا اچھا بدلہ کیسے مل سکتا ہے؟) محمہ بن منکد رسے

عزت بچانے کے لیے خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا جیسے کسی شاعر یازبان دراز کی برائی سے بیخے کے لیے دیتا ہے۔ (الدار قطن)

عَنْ حَذِيفة بَن الْيَهَان رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبى صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبى صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ: كُل مَعُرُوف صَدَقة . (دوالامسلم)

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللّدعنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا: '' ہرنیکی صدقہ (باعث تواب) ہے''۔

عَنْ أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْقرن مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَن تَلْقى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْقرن مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَن تَلْقى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْقرن مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَن تَلْقى اللهُ عَرُواه مسلم) (روالامسلم)

رووبالسلم الله عليه وسلم حضرت ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' نیکی کے کام کو ہر گز حقیر نه مجھو۔ چاہےتم اپنے (مسلمان) بھائی سے خندہ بیشانی سے ملؤ'۔

## ذكرجهد المقل

عَن عبد الله بن حبش الْخَنْعَبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَى الْأَعْمَال أفضل، قَالَ: وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَى الْأَعْمَال أفضل، قَالَ: إِيمَان لاشك فِيهِ، وَجِهَاد لَا غلول فِيهِ، وَجَهَ مبرورة، قيل: فَأَى الصَّلَاة أفضل؛ قَالَ: طول الْقُنُوت، قيل: فَأَى الصَّلَاة أفضل؛ قَالَ: جهد الْمقل،قيل: فَأَى الصَّلَاق أفضل؛ قَالَ: جهد الْمقل،قيل: فَأَى

الُهِجُرَة أفضل؛ قَالَ: من هَاجر مَا حرم الله عَلَيْهِ، قيل: فَأَى الْجِهَاد أفضل؛ قَالَ: من جَاهِل الْمُشْر كين بِمَالِه فَأَى الْجِهَاد أفضل؛ قَالَ: من جَاهِل الْمُشْر كين بِمَالِه وَنَفسه، قيل: فَأَى الْقَتْل أشرف؛ قَالَ: من أهريق كمه وعقر جَوَادي (رَوَاهُ أَبُودَاوُدوَ النَّسَائِيوَ هٰ نَالفظ عَدِيده)

تنك دستي كي محنت

حضرت عبداللہ بن جبتی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا: ''سب سے بہتر عمل کونسا ہے''۔ فرمایا: ''ایسا ایمان جس میں شک کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو، اور ایسا جہادجس میں حرام (خیانت) نہ ہو، اور مقبول جج''۔ سوال کیا گیا، بہترین نماز کونسی ہے؟ فرمایا: ''لہے قیام والی''۔ کہا گیا کہ بہترین صدقہ کونسا ہے؟ فرمایا: ''شک دست جو محنت کر کے صدقہ دے''۔ کہا گیا بہترین ہجرت کونسی ہے؟ فرمایا: ''جس نے حرام چیزیں حیدقہ دی''۔ کہا گیا بہترین ہجرت کونس ہے؟ فرمایا: ''جس نے حرام چیزیں حیدشرکین کے ساتھ جہاد کیا''۔ سوال کیا گیا بہترین شہادت کونسی ہے؟ فرمایا: ''جس کا فرمایا: ''جس کا فرمایا: ''جس کے فرمایا: ''جس کا فرمایا: ''جس کے اپنی جان و مال سے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا''۔ سوال کیا گیا بہترین شہادت کونسی ہے؟ فرمایا: (ابوداؤد، نسائی)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: سبق دِرْ هَم مائة ألف دِرْ هَم، قَالُوا: يَا الله عَلَيْهِ وَسلم: سبق دِرْ هَم مائة ألف دِرْ هَم أَلُوا: يَا رَسُولَ الله وَ كَيف وَقَالَ: كَانَ لرجل دِرْ هَمَانِ فَأَخْلُ أَرْسُولُ الله وَ كَيف وَقَالَ: كَانَ لرجل دِرْ هَمَانِ فَأَخْلُ مَن أَحْدُهُمَا فَتصدق بِهِ، وَرجل لَهُ مَالَ كثير فَأْخُلُ مَن أَحْدُم مَن أَحْدُم مَن فَتصدق بِهِ، وَرجل لَهُ مَالَ كثير فَأْخُلُ مَن

عرض ماله مائة الف در هم فتصل قبه و ماله مائة الفائة الشائي الشعلية و من البه عنه سے روایت ہے، رسول البه صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "ایک آ دمی کے پاس دوہی درہم شھاس نے ان میں سے ایک درہم لے کرصد قد کر دیا۔ اور ایک مالدار آ دمی کے پاس بہت مال تھا (لاکھوں درہم سے ) اس نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درہم لے کرصد قد کر دیا "

درہم شھے ) اس نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درہم لے کرصد قد کر دیا "

درہم شھے ) اس نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درہم لے کرصد قد کر دیا "

عَن أَبِي مَسْعُود قَالَ: أَمرِنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نَحَامِلَ عِلَى ظُهُورِنَا، قَالَ: فَتصدق أَبُو عقيل بِنصْف صَاع، قَالَ: وَجَاء إِنْسَان بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ البُنَافِقُونَ: إِن الله قَالَ: وَجَاء إِنْسَان بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ البُنَافِقُونَ: إِن الله عز وَجل لَغَنِيّ عَن صَدَقَة هٰذَا، وَمَا فعل هٰذَا الآخر إِلّا مِنَاء، فَنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْبُطَّوِّ عِيْنَ مِنَ الْبُوْمِنِيْنَ رِيَاء، فَنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْبُطّوِّ عِيْنَ مِنَ الْبُومِنِيْنَ فِي الصَّدَة اللهُ وَمَا لَعُلَمْ مُهُ اللهُ وَالسَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللهُ عُهْدَهُ اللهُ مُهْدَالًا عُلَيْدَ اللهُ ال

(أخرجه البُغَارِي وَمُسلم)

حضرت ابومسعود گابیان ہے کہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملا تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے (اوراس مزدوری سے صدقہ کرتے تھے) انہوں نے کہا کہ ابوقیل نصف صاع (بیانہ) لے کرآئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اورصاحب ان سے زیادہ لے کرآئے، منافقین نے کہا کہ بیشک اللہ اس ایک اورصاحب ان سے زیادہ لے کرآئے، منافقین نے کہا کہ بیشک اللہ اس (تھوڑے) صدقہ سے بے پرواہ ہے۔ اوردوسرے نے دکھلاوے کی خاطرایسا کیا، چنانچہ آیت اتری ﴿ اَکّنِیْنَ یَکْمِدُونَ الْمُحَلَّةِ عِیْنَ مِنَ الْمُوْمِینِیْنَ

فِی الصّدَقَاتِ وَالَّذِیْنَ لَا یَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ تَرْجَمَد:" یہ اوران ایسے ہیں کنفل صدقہ دینے والے مؤمنوں کے بارے میں طنز کرتے ہیں اوران پرجنہیں مزدوری کے سوااور کچھ میسرنہیں"۔

(جاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي مجهود، فَأَرُسل إِلَى بعض نِسَائِهِ فَقَالَت: وَالَّانِي بَعثك بِالْحَقّ مَا عِنْدِي إِلَّا المّاء ثمّ أرسل إلى أُخْرَى فَقَالَت مثل ذَٰلِك، حَتّى قُلْنَ كُلهن مثل ذٰلك، لا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا عندنا إِلَّا المَاء، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من يضيف هَنِه اللَّيْلَة رَحْمه الله، فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار يُقَالَلَهُ أَبُو طَلْحَة: أَنايَارَسُولَ الله، فَانْطَلَق بِهِ إِلَى رَحْله، فَقَالَ لِامْرَأْته: هَل عندك شَيء؛ قَالَت: لَا إِلَّا قوت صبيانى، قَالَ: فعلليهم بِشَيْء فَإِذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا تَأْكُل، فَإِذا أَهُوى ليَأْكُل فقومي إِلَى السراج حَتى تطفئيه، قَالَ: فقعدوا وَأكل الضّيف، فَلَمّا أصبح غَدا على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما اللَّيْلَة، قَالَ: فَنزلت هَنِه الْآية ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَأَن عِلَمُ الْفَالِهِمُ وَلَوْ كَأَن عِلَمُ الفَطْمُسلم ) خَصَاصَةً ﴾ .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں۔ آپ نے اپنی کچھ ہیویوں کے ہاں سے پیتہ کرایاایک نے کہا''اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میرے ہاں سوائے یانی کے اور تیجے نہیں''۔ پھر دوسری کے ہاں بیتہ کرایا ، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ یہاں تک کہ سب کے ہاں سے یہی جواب ملا کہ بخداجس ذات نے آپ کوحق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجاہے، ہمارے ہاں سوائے یانی کے اور پچھنہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' کون آج کی رات اس شخص کی مہمانی کرے گا اللہ اس یہ رحم کرے؟''ابوطلحہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں'' وہ انہیں اپنے گھر لے گئے ، انہوں نے اپنی بیوی سے یوچھا آپ کے یاس کچھ (کھانے یینے کو) ہے؟ انہوں نے کہا'' بچوں کے کھانے کے سوااور کچھنیں''انہوں نے کہا کہ سی طرح انہیں بہلا دو، جب ہمار ہے مہمان آئیں تو چراغ گل کردینا، انہیں یوں لگے جیسے ہم بھی کھارہے ہیں۔ جب وہ کھانے لگیں توتم کھڑے ہوکر چراغ گل کر دینا۔ راوی نے کہا کہ وہ بیٹھ گئے اورمہمان نے کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''رات جو پچھتم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا''۔راوی نے کہا لى يرآيت الرى ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ تر جمہ۔''وہ اپنی جانوں پر ( دوسروں کو ) ترجیج دیتے ہیں چاہےخود فاقہ سے

ر بخاری و مسلم ) ( بخاری و مسلم )

## فضلالمنيحة

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نعم المنيحة اللقحة تَغُلُو وَتَروح بعساء وَسَلَّمَ قَالَ: نعم المنيحة اللقحة تَغُلُو وَتَروح بعساء إن أجرها لعظيم ورواهُ مُسلم وَمَعْنَاهُ الْعسومُ هُوَ الْقد الْكَبِير)

#### دودهدين والعجانوردين كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' بہترین عطیہ دودھ دینے والے جانور کا ہے جو بھی ) دودھ کا بڑا پیالہ دودھ بھر کر دودھ دے اور شام کو (بھی ) بڑا پیالہ دودھ بھر کر دودھ دے اور شام کو (بھی ) بڑا پیالہ دودھ بھر کر دے۔ بقینا اس کا بڑا بیالہ دودھ بھر کر دے۔ نقینا اس کا بڑا ہی ثواب ہے'۔

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من منح منيحة غَلَث لَهُ بِصَلقَة صبوحها وغبوقها ـ (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ: ''جس نے دودھ پینے کے لیے کسی کوکوئی جانور دیا تواس کے لیے سے فرما یا کہ: ''جس نے دودھ کا صدقہ دینے والا اور شام کے دودھ کا صدقہ دینے والا ہور شام کے دودھ کا صدقہ دینے والا ہوگا۔ (یعنی اس کا بیدودھ جانور دینے والے کے قل میں صدقہ کا ثواب رکھتا ہے)۔ ہوگا۔ (مسلم)

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَرْبَعُونَ خَصْلَة أعلاهن منيحة العنز، مَا من عَامل يعْمل بخصلة مِنْهَا رَجَاء منيحة العنز، مَا من عَامل يعْمل بخصلة مِنْهَا رَجَاء ثَوَاجها وتصديق موعودها إلّا أدخله الله الجنّة جها، قَالَ حسان بن عَطِيّة: فعد دنا مَا دون منيحة العنز من رد السّلام، وتشميت الْعَاطِس، وإماطة الْأَذَى عَن السّلام، وتشميت الْعَاطِس، وإماطة الْأَذَى عَن الطّريق، وَنَحُوه فَمَا استطعنا أَن نبلغ خمس عشرة الطّريق، وَنَحُوه فَمَا استطعنا أَن نبلغ خمس عشرة خصلة.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا کہ ' چالیس خصائیں ہیں ان میں سب سے اونجی دودھ پینے کے لیے (کسی کو) بکری دے دینا ہے، جو شخص ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے ان میں سے کسی پر عمل کرے گا تو اللہ تعالی اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا،حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ والی بکری دینے کے علاوہ دوسری خصائیں شارکیں تو ہم پندرہ سے آگے نہ بڑھ سکے '' ( بخاری ) ( بعض علاء نے ان خصائوں کو شار کر کے لکھا ہے آگے نہ بڑھ سکے '' ( بخاری ) ( بعض علاء نے ان خصائوں کو شارکر کے لکھا ہے کسی کو دودھ پینے کے لیے جانور دینا،صلہ رحمی کرنا، بھو کے کو کھلانا، پیا سے کو پلانا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمد لللہ پڑھنے پر برحمک اللہ کہنا، راست سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمد للہ پڑھنے پر برحمک اللہ کہنا، راست سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کاریگر کی مدد کرنا، کم سمجھ بوجھ والے کا کام کردینا، کسی سنتہیں ہوا دے دینا کہ جو بچے دے گی تھہیں رشتہ دار کو کسی مادہ کا حمل جو ابھی پیدا نہیں ہوا دے دینا کہ جو بچے دے گی تھہیں

دوں گا۔ جوتے کا تسمہ کسی کو دیدینا، گھبرائے ہوئے کی گھبراہٹ دور کرنا، بے چین کی بے چینی دورکرنا،مسلمان بھائی کے کام کرنے میں لگےرہنا،مسلمان کی یرده بوشی کرنا،کسی کی آمد پرمجلس میں گنجائش پیدا کرنا،مسلمان کوخوش کرنا،مظلوم کی مدد، ظالم کوظلم سے روک دینا، نیکی کی طرف رہنمائی نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کی اصلاح میں لگے رہنا،غریب مسکین کو چھی بات کہہ دینا (اگردینے کے لیے بچھ نہیں تو) یودے لگانا جس سے انسان اور جانور کھا سکیں، یڑوسی کو ہدیہ دینا،مسلمان کی سفارش کرنا، بیار کی بیار برسی کرنا، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنا، اللہ کے لیے ل بیٹھنا، اللہ کے لیے ایک دوسر ہے سے ملنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پرخرچ کرنا،عزت مند کی بےعزتی کے مو 🛘 براس پر رحم کھانا، جو مالدار تنگدست ہوگیا اس پر رحم کھانا، عالم جوجاہلوں کے درمیان بچنس کر بے آبرو ہونے لگے اس کی عزت و آبروکو بچانا، غیبت کرنے والے کی تر دید کرنا، مسلمان کوسلام کهنا، کسی آ دمی کی مدد کرنا تا که وه اینی سواری پرسامان لا دسکے، اسی طرح علماء کا بہ بھی خیال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس طرح کی دیگر کئی خصلتیں ہوں اور وہ اپنے ثواب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں (والله اعلم بمرادها).

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إِلَى أَرض بهتز زرعا، فَقَالَ: لبن هَنِه؛ فَقَالُ: أمر إلى أرض بهتز زرعا، فَقَالُ: لبن هَنِه؛ فَقَالُوا: أكراها فلان، فَقَالُ: أما إِنَّه لُو منحها إِيّاله كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما، وَقَالَ بَعضهم: خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما، وَقَالَ بَعضهم:

## خرجامَعُلُوما۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ایک کھیتی کی طرف نکلے جو فصل سے لہارہی تھی پوچھا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتا یا کہ فلاں نے اجرت وبٹائی پہلے رکھی ہے۔ فرما یا کہ ' اگر مقررہ بٹائی کے بجائے اسے ویسے ہی دیے دیتا تواس کے لیے بہتر ہوتا''۔

عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من منح منيحة لبن أو ورق أوهدى رقاف كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة ـ

(رَوَالْالرِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسى صَعِيح غَرِيب)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے کسی کو دودھ کا عطیہ دیا (جانور کی صورت میں) یار قم عوض دی ، یا کسی گلی کو چہ کا راستہ بنادیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تواب ملے گا'۔

# ذكرأن ترك الشّر صَدَقة

عَن أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِيمَان بِالله وَجِهَاد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْعَمَل أفضل؛ قَالَ: إِيمَان بِالله وَجِهَاد فِي سَبِيله، قلت: فَأَى الرَّقاب أفضل؛ قَالَ: أغلاها ثمنا وأنفسها عِنْه أهلها، قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل قَالَ:

تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فَإِن لم أفعل، قَالَ: تدع النّاس من الشّر فَإِنّهَا صَدَقة تصدق بهَا على نَفسك والنّاس من الشّر فَإِنّهَا صَدَقة تصدق بهَا على نَفسك والنّاس من الشّر فَإِنّهَا صَدَى السّر عَدَيْنِ)

برائی کاترک کردیناصدقہہے

حضرت ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے بہترین مل کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا: ''الله پرائیان لا نا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا'' میں نے بوچھا کونسا غلام آزاد کرنا سب سے بہتر ہے؟ فرمایا: ''جوزیا دہ قیمتی اور گھر والوں کے ہاں نفیس ہو'۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں بینہ کرسکوں تو فرمایا: ''کسی کام کرنے والے کی مدد کردے یا کسی ناسمجھ کا مکردے میں نے عرض کیا کہ اگر بی بھی نہ کرسکوتو؟ فرمایا ''لوگوں کو تکلیف کام کردے میں نے عرض کیا کہ اگر بیجی نہ کرسکوتو؟ فرمایا ''لوگوں کو تکلیف کام کردے میں بینچیانے سے بازر ہوکہ بیجی صدقہ ہے جوتم اپنے او پر کرتے ہو'۔

# فضل الغِرَاس وَالزَّرُع وَإِن مَا أَكُل مِنْهُ كَانَ صَلَقة

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من مُسلم يغُرس غراسا أو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أو إِنْسَان أو بَهِيمَة إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة عَلَيْهِ وَسلم) وَهُ البُعَادِى وَمُسلم) لَهُ بِهِ صَدَقَة عَلَيْهِ وَمُسلم)

## پودے لگانے اور زراعت کرنے کی فضیلت اور جواس میں سے کھایا جاتا ہے وہ صدقہ ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''جومسلمان کوئی بودالگا تا ہے یا زراعت کرتا ہے، اس میں علیہ وسلم نے فرمایا: ''جومسلمان کوئی چو بایہ کھا تا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سے کوئی پرندہ یا انسان یا کوئی چو بایہ کھا تا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ (بخاری وسلم)

عَن جَابِر بِن عبِ الله رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن مُسلم يغُرس غرسا الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا مِن مُسلم يغُرس غرسا إلّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكل السّبع مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكلت الطير فَهُو لَهُ صَدَقة، وَلا يزرأه أحد إلّا كَانَ لَهُ صَدَقة، وَفِي رِوَايَة: لَا يغُرس غرسا وَلا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلا يغُرس غرسا وَلا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلا يَوْمَ مَنَهُ إِنْسَانَ وَلَا يَوْمَ مَنَهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ إِنْ مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ مِنْهُ إِنْسَانَ وَلا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلَا مَنْهُ مِنْهُ إِنْ مَا يَا مُسَانَ وَلَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلا مَنْهُ مِنْهُ إِلَا كَانَتُ مَلَاهُ مَا مَنْهُ إِنْسَانَ وَلا مَنْهُ إِلَا كَانَتُ لَا مُنَا مَا مَنْهُ إِنْ مَا مَنْهُ إِلَى مَا مَنْهُ إِلَا مَنْهُ مَا مَنْهُ إِلَا مَا مِنْهُ إِلَا كَانَ مَا مَا مَا مَالَا مِنْهُ إِلَى مَا مَا مَا مُنْهُ إِلَا مَا مَا مَا مُنْهُ إِلَا مُعْرَافًا مَا مُنْهُ إِلَى مَا مَا مَا مَا مِنْهُ إِلَا مُنْسَانَ مَا مَا مُنْهُ إِلَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْهُ إِلَا مُعْرَافًا مَا مُنْهُ إِلَا مُنْهُ إِلَا مُنْهُ إِلَا مُنْهُ إِلَا مُنْهُ إِلَى مَا مَا مُنْهُ إِلَا مُنْهُ مِنْهُ إِلَا مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ إِلَا مُعْمَلِهُ مَا مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ إِلَا مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنَا مُنْهُ مُنْهُ

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''جومسلمان کوئی بودالگا تا ہے اور جو (پھل وغیرہ) اس سے کھا یاجا تا ہے وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے اور جو اس سے چرالیاجا تا ہے وہ بھی صدقہ ہے ، اور جو حیوانات درند ہے اس سے کھالیتے ہیں وہ بھی اس شخص کے قل میں صدقہ ہے اور جو اس میں سے پرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس

کے لیے صدقہ ہے اور جو بھی اس میں سے کم کرے گا وہ (سب) اس کے لیے صدقہ ہے'۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''جومسلمان بھی کوئی بودا لگائے یا ذراعت وکھیتی کرے پھراس سے کوئی انسان، کوئی زمین میں چلنے پھرنے والی چیز یا کوئی اور چیز اس میں سے کھالے تو بیسب اس شخص کی طرف سے صدقہ ہے''۔

## فضل وفاء دين الميت

عَن سَلمَة بِن الْأَكُوع رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ أُتِي بِجِنَازَة فَقَالُوا: وَمِل عَلَيْهِ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَل صل عَلَيْهِ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَل ترك شَيْئًا؛ قَالُوا: لَا، فصلى عَلَيْهِ، ثمّ أُتِي بِجِنَازَة أُخْرَى ترك شَيْئًا؛ قَالُوا: يَا رَسُول الله صل عَلَيْهَا، قَالَ: هَل عَلَيْهِ دِين؛ فَقالُوا: يَا رَسُول الله صل عَلَيْهَا، قَالُ: هَل عَلَيْهِ دِين؛ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، قَالَ: فَهَل ترك شَيْئًا؛ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، قَالَ: قَالُوا: لَا، فَهَل عَلَيْهِ دِين؛ قَالُوا: ثَلَاثَة وَعَلى ترك شَيْئًا؛ قَالُوا: ثَلَاثَة وَعَلى صَاحبكُم، قَالَ أَبُو قَتَادَة: صل حَلَيْهِ مَل عَلَيْهِ دِين؛ قَالُوا: ثَلَاثَة كَنَانِير، قَالَ: صلوا على صَاحبكُم، قَالَ أَبُو قَتَادَة: صل عَلَيْهِ يَارَسُول الله وَعلى دينه، فصلى عَلَيْهِ .

(رَوَالْالْبُخَارِي)

## میت کے قرض کی ادا ٹیگی کی فضیلت

حضرت سلمه بن الا کوع رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ ہم آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لا پا گیا،صحابہؓ نے عرض کیا اس پینماز جنازہ پڑھ دیجئے۔آپ نے یو چھا کیا اس پر قرض ہے؟ انہوں نے کہا 'دنہیں' یو چھا کیااس نے کوئی تر کہ چھوڑا۔انہوں نے کہا 'دنہیں' پس آپ نے اس کی نماز جناه پر هادی۔ پھرایک دوسرا جناز ه لایا گیا، صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے،آپ نے یو چھا''کیااس پہکوئی قرض تونہیں؟ جواب دیا گیا ك " بے" آپ نے یو چھا كيا اس كا تركہ ہے؟ انہوں نے كہا ك " تين دينار ہیں''۔آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ پھرآپ کے یاس ایک تیسرے آ دمی کا جنازہ لا یا گیا، انہوں نے عرض کیا ''اس کی نماز جنازہ پڑھاد بجئے''۔ آپ نے یو چھااس کا کوئی ترکہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا دونہیں' آپ نے یو چھا کیا اس پر قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ' تین دینار قرض ہے'۔ آپ نے فرمایا: '' پھرتم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھلو۔ ابوقادہ نے عرض کیا يارسول الله! آب اس كي نماز جنازه يره هاد يجيئ اس كا قرض ميں چكادوں گا۔ یس آپ نے اس کی نماز جناز ہیڑھادی''۔ (بخاری)

عَن جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاتَ رجل فغسلناه وكفناه وحنطاه ووضعناه لرّسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ تُوضَع الْجَنَائِز عِنْه مقام جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام، ثمَّ آذنا رَسُول الله في الصَّلَاة، فجَاء مَعنا خطا السَّلَام، ثمَّ آذنا رَسُول الله في الصَّلَاة، فجَاء مَعنا خطا

ثمّ قَالَ: أَعلَى صَاحبكُم دين؛ قَالُوا: نعم دِينَارَانِ، فَتخلف، فَقَالَ لَهُ رَجل منا يُقَالَ لَهُ أَبُو قَتَاكَة: يَارَسُولَ الله هما عَلَى، فَجعل رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولَ الله هما عَلَيْه وَفِي مَالِكُ وَحقّ الرجل عَلَيْك، وَالْمَيِّت مَالِكُ وَحقّ الرجل عَلَيْك، وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء، قَالَ: نعم، فصلى عَلَيْه، فَجعل رَسُولَ الله يَقُولَ إِذَا لَقِي أَبَا قَتَاكَة: مَا صنعت فِي الدينارين، حَتَّى يَقُولَ إِذَا لَقِي أَبَا قَتَاكَة: مَا صنعت فِي الدينارين، حَتَّى كَانَ آخر ذَلِكَ قَالَ: الله قَالَ: الرّن كَانَ آخر ذَلِك قَالَ: قضيتهما يَا رَسُولَ الله، قَالَ: الرّن حِين بردت عَلَيْهِ جلده.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی فوت ہوگیا، ہم نے مسل دیا کفن پہنایا اور اسے خوشبولگائی اور پھر اسے مقام جریل پدلا کرر کھ دیا جہاں جناز سے نماز جنازہ کے لیے لائے جاتے تھے، پھر ہم نے آپ کواطلاع دی، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کیا اس پہکوئی قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا' دودینار ہیں' آپ والیس جانے لگے، ہم میں سے ایک آ دمی ابوقادہ بولے یارسول اللہ! اس کا پیقرض میرے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے مال میں اس آ دمی کاحق تم پر ہے۔ اور میت فرمایا وہ تمہارے ذمہ ہے۔ آپ نے اس کی نماز ویو طادی۔ اس کے بعد ابوقادہ سے پوچھتے رہے کہ تم نے ان دودیناروں کے بارے میں کیا گیا۔ سے کہ تم نے ان دودیناروں کے بارے میں کیا گیا۔ سے کہ تم نے ان دودیناروں کے بارے میں کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ادا کردیئے آپ نے فرمایا: ''اب تم نے اس کی جلد کو ٹھنڈ اگر دیا'۔ (دارشی)

وَعَن عَلَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِجِنَازَة لم يشأَل عَن شَيْء من عمل الرجل وَيسَأل عَن دينه، فَإِن قيل عَلَيْهِ دين كف عَن الصَّلَاة، وَإِن قيل لَيْسَ عَلَيْهِ دين صلى عَلَيْهِ، فَأَتى بِجِنَازَة فَلَتَا قَامَرليكبرسَأْلَرَسُولِ اللهُ أَصْحَابِه، هَل على صَاحبكُم دين؟ قَالُوا: نعم دِينَارَانِ، فَعدل رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: صلوا على صَاحبكُم، فَقَالَ عَلَى رَضِي الله عَنهُ: هما عَلَى بَرِيء مِنْهُمَا، فَتقدم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: جَزَاك الله خيرا، فك الله رهانك كَمَا فَككت رهان أُخِيك، إِنَّه لَيْسَ من ميت يَمُوت وَعَلِيهِ دين إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهِن بِدِينِهِ، وَمن فك رهانميت فك الله رهانه يؤمر القِيامة، فَقَالَ بَعضهم: هٰنَا لَعَلَى خَاصَّة أَمِ للنُّسليين عَامَّة، فَقَالَ: بل للبسلهين عامّة

(رَوَالْاللَّارَقُطْنِحْ، وَرَوَالْالْكَارَوْلَالْكَارِكْ نَعولاوَقَالَ فِيهِ: وَإِن علياً قَالَ اللَّارَةُ ال

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ علیہ السلام قرض کے علاوہ اس کے سی عمل کے بارے میں نہیں یو چھتے تھے۔اگریہ کہا جاتا کہاس پر قرض ہے تو آپ اس کی نماز پڑھانے سے رک جاتے ،اوراگر بہ بتادیا جاتا کہاس پر کوئی قرض نہیں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ پس آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا،آپ کھڑے ہوکرتکبیر کہنے ہی لگے تھے کہ آپ سالٹھ آلیاتی نے یو جھالیا کیااس میت پر قرض ہے؟ انہوں نے بتایا'' دودینار ہیں'۔ آب صالیتُ الیہ م ہٹ گئے اور فرمایا پھرتم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھالو۔حضرت علی ٹنے عرض کیا، وہ میرے ذمہ ہیں اور میت ان سے بری ہے۔ تو آب صلی اللہ اللہ منے آگے برا صراس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی اُ کو فرمایا جزاک اللہ خیرا۔۔۔۔اللہ ممہیں بہتر بدلہ دے۔اللہ تمہاری گردن جھڑائے جیسے تونے اپنے اس بھائی کی گردن جھڑائی۔ ہرمرنے والے پراس کے قرض کا بار ہوتا ہےاور جو اس کی قرض سے جان جھڑا تا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی جان جھڑا دے گا۔ کسی نے یو چھا کیا یہ بات صرف حضرت عکی ؓ کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ بیرسب مسلمانوں کے لیے ہے۔ بید دار قطنی کی روایت ہے۔ ابوسعید خدری سے بھی الیم ہی روایت مروی ہے، اس میں بول آیا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہاس کے قرض کا میں ضامن ہوں''۔

الصَّلَقَة عَن الْمَيِّت وَفضل سقِى المَاءِ عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُول الله إِن أُمِّى افتلتت نَفسهَا وَلَم توص وأظنها لَو تَكَلَّبت تَصَنَّقت أفلها أجر إِن تَصَنَّقت أفلها أجر إِن تَصَنَّقت عَنْهَا ؟ قَالَ: نعم . (أَخْرَجَاهُ وَهٰذَا لفظ مُسلم)

میت کی طرف سے صدقہ دینے اور یانی بلانے کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول الله! میری والدہ کا اچا نک انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی وصیت نہ کر سکیس، میرا گمان ہے اگر انہیں بولنے کی مہلت ملتی تو صدقہ کر تیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں تواب ملے گا؟ آپ صلاحتی ایک مہلت ملے گا؟ آپ صلاحتی ایک مہلت ملے گا؟ آپ صلاحتی نے فرمایا: ''ہاں ملے گا''۔ (جاری وسلم)

عَن عبد الله بن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمّا أَن سعد بن عبّادَة توفيت أمه وَهُو غَائِب عَنْهَا، فَأَتّى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِن أُمِّى توفيت وَأَنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِن أُمِّى توفيت وَأَنا غَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِن أُمِّى توفيت وَأَنا غَائِب عَنْهَا فَهَل ينفعها شَيْء إِن تَصَلّقت عَنْهَا فَهَل ينفعها شَيْء إِن تَصَلّقت عَنْهَا وَقَالَ: فَإِنّى أشهداك أَن حائطى البخراق عَنْهَا وَقَالَ: فَإِنّى أشهداك أَن حائطى البخراق صَدَقَة عَنْهَا .

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ سعد بن عبادة کی عدم موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہوگیا، وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت

میں آکر کہنے گئے، یارسول اللہ! میری عدم موجودگی میں میری والدہ وفات پاگئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟
آپ سال ان کی طرف سے صدقہ کروں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف کا باغ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي صلى الله عَنْهُ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن أَبِي مَاتَ وَترك مَالا وَلم يوص فَهَل عَلَيْهِ وَسلم: إِن أَبِي مَاتَ وَترك مَالا وَلم يوص فَهَل يَكُفِي عَنهُ إِن تَصَلَّقت عَنهُ، قَالَ: نعم وَ وَالْاللَّهُ مُسلم) يَكُفِي عَنهُ إِن تَصَلَّقت عَنهُ، قَالَ: نعم وَ وَالْاللَّهُ مُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے آپ سے عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے آپ اسے عرض کیا کہ میرے والد انتقال کرگئے ہیں اور اپنے پیچھے مال جھوڑ گئے ہیں اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکے۔اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا؟ آپ سال ٹھالیہ ٹی نے فرما یا' ہاں'۔

(میلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَينا رجل يمشى فَاشُتَلَّ عَلَيْهِ الْعَطش، فَنزل بِثْرا فَشرب مِنْهُ، ثمَّ خرج فَإِذا هُو بكلب يَلْهَث يَأْكُل الثرى من الْعَطش، فَقَالَ: لقد بلغ هٰذَا مثل الَّذِي بلغ بِي، فَمَلاً خفه ثمَّ أمسك بِفِيهِ ثمَّ رقى فسقى الْكُلُب، فَسَكر الله لَهُ، فغفر لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُول الله وَإِن لنا فِي الْبَهَائِم أَجرا؛ قَالَ: فِي كل كبدر طبّة أجرد الله وَإِن لنا فِي الْبَهَائِم أَجرا؛ قَالَ: فِي كل كبدر طبّة أجرد

(اَنْحُرِجَاهُوَهُ فَالفظ البُخَادِی)
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلّ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلّ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہیا کی اوہ کنویں میں اتر ااور اس سے یانی ہیا، پھر کنویں سے باہر نکلاتو کیاد کھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور بیاس کی وجہ سے مٹی گارا کھار ہا ہے اس نے کہا کہ بیاس میں اس کی بھی وہی حالت ہے جو میری تھی۔ (وہ کنویں میں اتر ا) اپنے بیاس میں اس کی بھی وہی حالت ہے جو میری تھی۔ (وہ کنویں میں اتر ا) اپنے

موزہ میں پانی بھرا، اپنے منہ سے اسے پکڑااور کنویں سے اوپر آکر کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے مل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول

اللہ! کیا چو پاوُل میں بھی ہمارے لیے اجرونواب ہے؟ آپ سالی ٹاکیا ہے فرمایا
"مرزندہ جگر میں نواب ہے"۔
"ہرزندہ جگر میں نواب ہے"۔

وَعَن سعد بن عبَاكَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِن أَم سعد مَاتَت فَأَى صَدَقَة أَفضل وَقَالَ: البَاء الله، إِن أَم سعد مَاتَت فَأَى صَدَقة أَفضل وَقَالَ: البَاء قَالَ: فَفر بِئُرا وَقَالَ: هَنِه لأم سعد أخرجه أَبُو كَاوُد وَابُن مَاجَه، وَلَفظ ابُن مَاجَه:قلت: يَا رَسُول الله أَى الطَّدَة أَفضل وَقَالَ: سقى البَاء له المَّدَة أَفضل وَقَالَ: سقى البَاء له الله المَّدَة أَفضل وَقَالَ: سقى البَاء له الله المَّدَة أَفضل وَقَالَ: سقى البَاء له الله المَدَّة أَفضل وَقَالَ: سقى البَاء وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ الله المَدَّة أَفْضِل وَقَالَ الله الله المَدَّة المَدْ الله الله المَدَّة أَفْضِل وَقَالَ الله المَدْ الله المَدَّة المَدْ الله المَدْ الله المَدَّة المَدْ الله المَدْ الله المَدْ المَدْ المَدْ الله المَدْ الله المَدْ المَدْ المَدْ المَدَّة المَدْ الله المَدْ الم

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم سے بوچھا نامعلوم اونٹ میرے حوضوں پر چھائے رہتے ہیں اللّہ علیہ وسلم سے بوچھا نامعلوم اونٹ میرے حوضوں پر چھائے رہتے ہیں اگر میں انہیں بانی بلا دوں تو کیا مجھے نواب ملے گا؟ آپ صلّا ٹالیّہ ہم نے فرمایا:
''ہرزندہ جگر میں اجر ہے'۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ وَسلم: يصف أهل الجنّة يَوْم الْقِيَامَة صفَوفا، فيمر الرجل على الرجل فَيَقُول: يَا فلان أما تن كريوم استيقيت فسقيتك شربة، قَالَ: فَيشفع لَهُ، ويمر الرجل على الرجل فَيَقُول لَهُ: أما تن كريوم الرجل على الرجل فَيَقُول لَهُ: أما تن كريوم ناولتك طهُورا، فَيشفع لَهُ.

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''قیامت کے دن جنتی صفیں بنائے (کھڑے) ہوں گے، تو ایک آدمی دوسرے کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے فلانے کیا تجھے یا ذہیں کہ ایک دن تونے پانی پینے کی خواہش کی تو میں نے تجھے پلا یا تھا۔ فرما یا وہ اس کی کہ ایک دن تونے پانی پینے کی خواہش کی تو میں نے تجھے پلا یا تھا۔ فرما یا وہ اس کی

سفارش کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آدمی دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے تجھے وضو کے لیے پانی لاکر دیا تھا؟ پس وہ اس کی (بھی) سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مقبول ہوگئ'۔ تھا؟ پس وہ اس کی (بین مقبول ہوگئ'۔ (ابن ماجہ)

# ذكرما يلحق الميت بعدموته

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ انْقَطَع عَنهُ عَمله إِلَّا مِن وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ انْقَطَع عَنهُ عَمله إِلَّا مِن ثَلَاث، صَدَقَة جَارِيّة، أو علم ينْتَفع بِهِ أو ولل صَالح يَنْعُولَهُ. ولل صَالح ينْعُولَهُ ولل صَالح ينْعُولَهُ ولله صَالح المُحَولَة عَلَمُ المَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ عَلِيهِ أَو ولل صَالحَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

## مرنیوالے کووفات کے بعدجن کاموں کا ثواب ملتار ہتاہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جب آ دمی مرجا تا ہے تو اس کے تین عملوں کے علاوہ باقی سب ختم ہوجاتے ہیں اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جارہا ہو، یا نیک اولا دجواس کے حق میں دعا کرتی ہو'۔

اینیک اولا دجواس کے حق میں دعا کرتی ہو'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن هِنَا يلْحق الْبُؤمن من عمله وحسناته بعد مَوته، علما علمه ونشره، وَولدا صَالحا تركه، ومصحفا وَرثهُ أَو مَسْجِدا بناه أَو بَيْتا لِابْنِ

السّبِيل بنائه، أو منهرا أكراه أو صكقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعلاموته . (رَوَاهُ ابْن مَاجَه) حضرت ابو بريره رضى الله عنه سهروايت بهرسول الله عليه وسلم خفر ما يا دمومن كوابني موت كے بعد، اس كے جن اعمال اور نيكيوں كا ثواب ماتا رہتا ہے ان ميں ايك توعلم ہے جو اس نے سكھا يا اور پھيلا يا، نيك اولاد پيچ چھوڑ گيا يا كوئى مسجد بنائى، يا مسافروں كے ليكوئى مرائے بنائى ہو، يا كوئى نهر كھدوائى ہو، يا اپن صحت وتندر سى كى حالت ميں خودا پنى زندگى ميں كوئى صدقد دے ركھا ہوموت كے بعدان كا ثواب ماتار ہے گا'۔

## ومن فضائِل الصَّاقَات وَغَيرهَا

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:قَالَ رجل لأتصدق اللّيلة بِصَدقة فَخرج بِصَدَقتِهِ فوضعها في يَن زَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللّيلة على زَانِيّة، قَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَهد على زَانِيّة، قَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَهد على زَانِيّة، قَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَهد على زَانِيّة، لأتصدق اللية بِصَدقة فَخرج بِصَدقتِهِ فوضعها في يَن غَنى، قَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَهد فوضعها أَل يَتحدثون تصدق على غَنى، قَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَهد على غَنى، لأتصدق بصَدقة فَخرج بِصَدقة فَخرج بِصَدقة فَخرج بِصَدقة فَخرج بِصَدقة فَخرج بِصَدقة فَخرج بَصِدقة فَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة بَخرج بَصَدقة بَخرج بَصَدقة فَخرج بَصَدقة بَخرج بَصَدقة بَخرج بَصَدَقة فَخرج بَصَدَقة بَخرج بَصَدَقة فَخرج بَصَدَقة بَخرج بَصَدَقة بَخرج بَصَدَقة فَخرج بَصَدَقة بَنْ يَن سَارِق، فأَصِبحوا يتحداثون بِصَدقون يَصِدوا يتحداثون بَصَدقون يَصِدوا يتحداثون بَصَدَقة بَنْ يَن سَارِق، فأَصِبحوا يتحداثون بِصَدَقة بَنْ يَن سَارِق، فأَصِبحوا يتحداثون بَصَدَقة بَنْ بَصَدَقة بَنْ بَصَدَقة بَنْ بَالْ سَارِق، فأَصِبحوا يتحداثون بَصَدَقة بَنْ بَعِداثون بَصَدَقة بَنْ بَيْنَ مَا فَنْ بَعْنَ بَنْ سَارِق، فأَصِبحوا يتحداثون بَصَدَقة بَنْ بَالْحَدُون بَصِدَون بَصَدَقة بَنْ بَالْمُونُ بَصَدَوا يتحداثون بَصَدَقة بَنْ بَالْمُونُ بَصَدَوا يَتحداثون بَصَدَالِ بَالْمُنْ بَالْمُونُ بَصَدَوا يَتحداثون بَصَدَالَ بَالْمُنْ بَالِمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالَا بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالِمُ بَالِمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُنْ بَالْمُونُ بَالْمُنْ بَالِمُنْ بَالَالُهُ بَالِمُنْ بَالْمُنْ بَالِمُنْ بَالِمُنْ بَالِمُ بَالِمُ بَ

تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطالا الله تعالى، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.

(أغرجالاوهذا لفظمسلم)

## فضائل صدقات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صافحات ہے نے فرمایا ''ایک آ دمی نے کہا کہ آج کی رات میں ضرورصدقہ دوں گا۔وہ اپنا صدقہ لے کر نکلااور (بے خبری سے) بدکر دارعورت کے ہاتھ بیدر کھ دیا۔ صبح ہوئی تولوگ باتیں کرنے لگے کہ رات بری عورت کوصد قہ مل گیا۔اس آ دمی نے کہااے اللہ! حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے بریعورت کوصد قہ دے دیا میں آج رات پھرصد قہ دوں گا۔وہ اینے صدقہ کا مال لے کر نکلا اورکسی امیر آ دمی کے ہاتھ یہ رکھ دیا ،صبح ہوئی تولوگ باتیں کرنے لگے،لوامیر آ دمی کوصدقہ دے دیا۔اس نے کہا اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے امیر کوصد قہ دے دیا۔اس نے کہامیں پھرصد قہ دوں گا۔وہ اینے صدقہ کے مال کے ساتھ نکلااور کسی چورکو ہاتھ پیر کھ دیا۔ صبح لوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ چورکو صدقہ دے دیااس نے کہااے اللہ! حمد تیرے ہی لیے ہے، بری عورت کو عنی وامیراور چورکوصدقہ دے دیا اسے خواب میں بتایا گیا کہ "تمہارا صدقہ میں نے قبول کرلیا ہے۔ جوصد قدتم نے بری عورت کو دیاممکن ہے کہ وہ عورت بُری عادت

اور چوراس صدقه کی وجهسے چوری سے بازآ جائے'۔ (بخاری وسلم)

عن أبى سعيد رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:أيما مسلم كسا ثوباً على عرى كساة الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاة الله من الرحيق المختوم.

(روالاأبودائودوروالاالترمنى بنحولاوقال حديث غريب)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرما یا: '' جس بندہ مسلم نے کسی ایسے آدمی کو کپڑ سے بہنادیئے جس کے پاس پہننے کو کپڑ سے نہ متھے الله تعالی اسے جنتی لباس بہنا ئیں گے، اور جس نے کسی بھو کے کو کھانا کھلا یا الله تعالی اسے جنت کے چلول سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی بیاسے کو پلا یا الله تعالی اسے جنت کی پاک اور سر بمہر نشراب بلائیں گے، اور جس نے کسی بیاسے کو بلا یا الله اسے جنت کی پاک اور سر بمہر نشراب بلائیں گے'۔

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائمًا، قال أبوبكر رضى الله عنه أنا قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؛ قال أبوبكر رضى الله عنه أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبوبكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً، قال أبوبكر رضى الله عنه أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً، قال أبوبكر رضى الله عنه أنا، قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتبعن في امرىء الادخل الجنة. (روالامسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بو چھا'' آج تم میں سے روزہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر ٹ نے کہا''میرا'' آج تم میں سے کون ایسا ہے جو کسی جنازہ میں ساتھ گیا ہو، حضرت ابوبکر ٹ نے کون ایسا ہے جو کسی جنازہ میں ساتھ گیا ہو، حضرت ابوبکر ٹ غرض کیا ''میں گیا تھا''تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلا یا؟ حضرت ابوبکر ٹ عرض کیا نے کہا''میں نے کہا دی میں نے میں اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:''جس آدمی میں بیصفات جمع موں وہی جنت میں بیصفات جمع ہوں وہی جنت میں جائے گا''۔

عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال، كناعد در سول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال، فجاء قوم حفاة عراة هجتابى النهار أو العباء متقلدى السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُو ارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَّاحِدَة الى آخر الآية ان الله كان عليكم رقيباً والآية التى فى الحشر اتقوا الله وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا رقيباً والآية التى فى الحشر اتقوا الله وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا رقيباً والآية التى فى الحشر اتقوا الله وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا

قَلَّمَتُ لِغَدِ وَاتَّقُوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاعبر لامن صاعتمر لاحتى قال ولو بشق تمرة، قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه منهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنةسيئة كأنعليه وزرها ووزرمن عمل بهابعدهمن غيرأن ينقص من أوزار همرشيء

 سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو! اس اللہ سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہورات سے بہت سے مرد جان سے پیدا کیا ہورات سے بہت سے مرد اور عور تیں بھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے تھے اور رشتہ دارول کے حقوق کے بارے میں خوف کرو، بیشک اللہ تم پرنگہبان ہے۔ (سورۃ النساء) بھر دوسری آیت پڑھی۔

اوروہ آیت سورۃ الحشر میں ہے''اے لوگو! اللہ سے ڈرواور ہرآ دی دیکھے کہاس نے کل (قیامت کے لیے) کیا آ گے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آ دی کے پاس جو پھی ہے دینار ہے، تو درہم ہے تو کپڑا ہے، تو جو کاصاع ہے تو گھیوں کاصاع ہے تو یا مجھوں کا ایک گڑا ہوتو وہ کھیوں کاصاع ہے تو یا مجھوں کا ایک گڑا ہوتو وہ بھی لائے اورصدقہ کرے ایک انصاری بھاری تھیلہ جوان سے اٹھا یا نہیں جاتا تھا، لائے پھر برابر لوگ لاتے گئے یہاں تک کہ کھانے اور کپڑوں کی دو تھیریاں لگ گئیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کوسونے کی طرح چیتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا جس سی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسسب کے تو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام کے اندرکسی برے طریقہ کورواج دیا، اس پر اپنا ہو جھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بھی احراض کرنے والوں کا بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور بحد میں اس پر مل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور اب کی نہیں ہوگا دران کے بوجھ میں بالکل کی نہیں ہوگی ۔ (ملم)

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينارجل بفلاة بين الأرض اذا سمع صوتا من سحابة اسق حديقة فلان فتنجى ذلك السحاب

فأفرع ماء لا في جرة فأذا شرجة من تلك الشراج قل استوعبت ذالك الماء كله فتتبع الماء فأذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له ياعبدالله ما اسمك، قال فلان، الاسم الذي سمع من السحابة، فقال له يا عبدالله لم تسألني عن اسمى؛ فقال انى سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماء لا يقول اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها، قال أما اذا قلت هذافاني أنظر الىما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثاً، وفي رواية أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل (روالامسلم) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت كرتے ہيں كه آپ سال اللہ اللہ في فرمايا: '' كوئى آ دمى جنگل ميں تھا، اچانك اس نے ایک بادل میں سے بیآ وازسنی کہ فلاں آ دمی کے باغ کوسیراب کردے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بادل چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب یانی برسا، اور تمام یانی ایک نالہ میں جمع ہوکر چلا، یہ آ دمی اس یانی کے پیچھے چلنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آ دمی اینے باغ میں کھڑا بیلچہ سے یانی پھیرر ہاہے، اس نے اس سے یو چھا کہ بندہ خداتمہارا کیا نام ہے،اس نے وہی نام بتایا جواس نے باول سے سنا تھا پھر باغ والے نے اس سے یو چھا کہتم میرا نام کیوں یو چھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جس بادل کا یہ یانی ہے اس میں سے میں نے ایک آواز سنی کہ تمہارا نام لے کر

کہا کہ اس کے باغ کو سیراب کرد ہے۔ بتاؤ کہ اس میں کیا عمل کرتے ہو کہ استے اللہ کے ہاں مقبول ہو؟ اس نے کہا جب تو نے بوچھا تو بتا ہوں کہ میں اس کی کل بیدا وارکود بکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی خیرات کرتا ہوں ،ایک تہائی اس کا بیٹے لیے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک تہائی بھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں ۔ ایک روایت میں بوں ہے کہ اس کا ایک تہائی حصہ مسکینوں اور سوال کرنے والوں اور مسافروں برخرج کردیتا ہوں۔

(مسلم)

## فضلالاستعفاف

عَن أَبِي سعيد الْخُلُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن تَاسا من الْرُنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمْ حَتَّى نفد مَا عِنْده، فَأَعُطَاهُمْ حَتَّى نفد مَا عِنْده، فَقَالَ: مَا يكون عِنْدِي مَن خير فَلَنْ أَوْخره عَنْكُم، وَمن يَستعف يعفه الله، وَمن يستغن يغنه الله، وَمن يتصبر يصبره الله، وَمَا أعطى أحد عَطاء خيرا وأوسع من الصّبرد يصبره الله، وَمَا أعطى أحد عَطاء خيرا وأوسع من الصّبرد وأخر جَاهُ فِي الصّجِيعَيْن وَهُنَا لفظ البُعَادِي)

## سوال نهرنے کی فضیلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کابیان ہے کہ بچھانصاریوں نے آپ سے مانگالیس آپ سالٹھ آلیہ ہے ان کوعطا فرمایا، انہوں نے بھر مانگا آپ نے ان کوعطا فرمایا، انہوں دے دیا۔ آپ سالٹھ آلیہ ہے نے فرمایا: انہیں اور دیا یہاں تک کہ آپ نے سب انہیں دے دیا۔ آپ سالٹھ آلیہ ہے نے فرمایا:

''جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تم سے بچا کرر کھنے والانہیں ہوں۔جوآ دمی سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے غنی بنادیتا ہے اللہ اسے غنی بنادیتا ہے اللہ اسے خنی بنادیتا ہے اللہ اسے میر دے دیتا ہے۔ صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی آئے دمی کے جھے میں آئے ''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيدٍ لِأَن يَأْخُن أحل كُم حبله وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيدٍ لِأَن يَأْخُن أحل كُم حبله فيحتطب على ظَهره خير لَهُ من أَن يَأْتِي رجلا فيسأله أعطاهُ أُو مَنعه.

وَفِي مُسلم: لِأَن يَغُنُو أَحِد كُم فيحتطب على ظَهرة فَيتَصَدَّق بِهِ ويستغنى عَن النَّاسِ خير لَهُ من أَن يَسْأَل رجلا أعطَاهُ أَو مَنعه.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں سے کوئی اپنی رسی لے اور گھا اپنی کمر پراٹھا کرلائے تو بیاس کے حق میں کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی سے جاکر مائے پھروہ اسے دیے یا نہ دیے ۔ اوری کا بیاری (جناری)

مسلم کی روایت میں ہے'' کہتم میں سے کوئی صبح کے وقت جائے اور لکڑیوں کا گھاا بنی کمر پر لائے اس سے صدقہ بھی دے اور لوگوں سے بے نیاز ہوجائے اس سے بہتر ہے کہ جاکر کسی سے مائلے اب اس کی مرضی ہے اسے دے یانہ دے''۔

عَن الزبير بن الْعُوام رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لِأَن يَأْخُذ أحد كُم حبله فَيَأْتِي بحزمة حطب على ظهرة فيبيعها فيكف الله بها وَجهه خير لَهُ من أَن يَسْأَل النّاس أَعْطُوكُ أُومنعُوكُ (رَوَاةُ البُعَادِي)

حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا '' تم میں سے کسی کا پنی رسی لے کر جانا اور لکڑیوں کا گھا اپنی کمر پر لا دکر لا نا اور پھر اسے بچے دینا اس کے قق میں کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مائگے (پھران کی مرضی ہے کہ) اسے دیں یا نہ دیں'۔ بخاری)

عَن عَمرَان رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ على الْبِنْبَر وَذكر الطَّكَقَة وَالتَّعَقُف وَالنَّعَقَف وَالتَّعَقُف وَالْبَسُأَلَة: الْيَه الْعليا خير من الْيَه السُّفَلى، وَالْيَه الْعلياهِى الْعلياهِى السَّفلي هِى السائلة.

(رَوَالُالبُخَارِيوَمُسلم)

حضرت عمران رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی صدقہ، نہ مانگنے اور سوال کا ذکر کرتے ہوئے منبر پر فر مایا" او پر والا ہاتھ بنچ والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ او پر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور بنچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے"۔

مانگنے والا ہاتھ ہے"۔

# التعففعنالمَشأَلة

عَن حَكِيم بن حزّام رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلت النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ثمّ سَأَلته فَأَعُطَانِي، ثمّ سَأَلته فَأَعُطَانِي، ثمّ قَالَ: إِن هٰنَا البَال خضرَة حلوة فَمن أَخنه بِطيب نفس بورك لَهُ فِيهِ، وَمن أَخنه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالّانى يَأْكُل وَلا يشبع، وَالْيَد الْعَليا خير من الْيَد السُّفَلي، أَخْر جَاهُ.

#### سوال سے پر ہیز

حضرت کیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ما نگا تو آپ علیہ نے مجھے عطا کیا، پھر ما نگا پھر دیا، اور ما نگا تو فر ما یا" یہ مال سرسبز وشا داب اور میٹھا ہے جس نے اسے دل کی خوشی سے لیا اسے اس میں مرکت دے دی جاتی ہے، اور جس نے اس کی حرص ولا کچ کر کے اسے حاصل کیا اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوتی، اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا چلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا کھا تا چلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا کھا تا جلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ اور او پر والا ہاتھ سے بہتر ہوتا

عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّاعِنُد النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَة أُو ثَمَانِيّة أُو سَبْعَة

فَقَالَ: أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكُنَّا حَدِيث عهد ببيعة، فَقُلْنَا: قد بايعناك يَارَسُول الله، ثمَّ قَالَ: أَلا تُبَايِعُونَ رَسُول الله قُلْنَا: قد بايعناك يَارَسُول الله قُلْنَا: قد بايعناك يَارَسُول الله فَلْنَا: قد بايعناك يَارَسُول الله فعلى مَا نُبَايِعك، قَالَ: على أَن تعبدوا الله لا يُولِي مَا نُبَايِعك، قَالَ: على أَن تعبدوا الله لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والصلوات الخبس وتطيعوا وَأسر كلمة خُفْيَة، وَلا تسألوا النَّاس شَيْئًا، فَلَقَد رَأَيْت بعض أُولُئِك النَّفر يسقط سوط أحدهم فَمَا يسأل أحدا يناوله إِيَّالاً .

حضرت عوف بن ما لک انجعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم سات،
آٹھ یا نو آ دمی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، آپ
صالی اللہ نے رمایا ''کیاتم الله کے رسول کی بیعت نہیں کرتے ؟''اور ہم نے کچھ
ہی عرصہ پہلے بیعت کی تھی۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم تو پہلے ہی بیعت
کر چکے ہیں۔ آپ صالی اللہ نے پھر فر ما یا ''تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں
کرتے ؟''ہم نے عرض کیا ہم تو بیعت کر چکے ہیں، اب ہم کس چیز کی بیعت
کریں؟ آپ صالی اللہ ہی کی عبادت
کریں؟ آپ صالی اللہ ہی کی عبادت
کریں؟ آپ صالی اللہ ہی کی عبادت
کریے رہو گے اور اطاعت کروگے'۔ اور آپ صالی اللہ بی کی میں دو بی سے اور دبی
براجھتے رہوگے اور اطاعت کروگے'۔ اور آپ صالی اللہ بی کے، اور آپ میں مائلوگے'۔ میں نے اس جماعت
زبان سے فر مایا ''اور لوگوں سے بالکل نہیں مائلوگے'۔ میں نے اس جماعت

کے ان لوگوں کو بار ہادیکھاہے کہ اگر (سواری پر) ان کا کوڑا ہاتھ سے گر گیا تو بھی انہوں نے کسی سے بنہیں کہا کہ یہ مجھے پکڑادینا۔ (مسلم)

عن ابن مَسْعُودرَضِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أَصَابَته فاقة فأنزلها بِالنَّاسِ لم الله عَلَيْهِ وَسلم: من أَصَابَته فاقة فأنزلها بِالنَّاسِ لم تسر فاقته، وَمن أنزلها بِالله أوشك الله لَهُ بالغني، إِمَّا بِمُوْت عَاجِلاً وغنى عَاجِل.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَالبِّرْمِنِي وَقَالَ: عَدِيت حسن صَعِيح غَرِيب)
حضرت عبرالله بن مسعود رضى الله عنه سے ہو، اور اس کا حال وتذکرہ لوگوں سے علیہ وسلم نے فرمایا کہ''جوکوئی فاقہ سے ہو، اور اس کا حال وتذکرہ لوگوں سے کرد ہے تو اس سے اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جس نے اسے (اپنے اور) الله کے درمیان رکھا امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے غنی بنادے گایا تو جلدی موت کی صورت میں یا پھر جلدا میری کی صورت میں''۔

(ابوداؤہ، تریزی)

عَن ثَوْبَان رَضِى اللهُ عَنْهُ مولى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من تكفل له أَن لا يسأَل النَّاس شَيْعًا وأتكفل لَهُ بِالْجِنَّةِ، فَقَالَ ثَوْبَان: أَنافَكَان لا يسأَل النَّاس شَيْعًا وأتكفل لَهُ بِالْجِنَّةِ، فَقَالَ ثَوْبَان: أَنافَكَان لا يسأَل النَّاس شَيْعًا وأتكفل لَهُ بِالْجِنَّةِ،

(رَوَالْاَأْبُودَاوُدوَالنَّسَائِيوَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لأَبي دَاوُد)

حضرت نوبان آپ سال الله الله که آزاد کرده غلام رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ

لوگوں سے بھی کوئی سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ ثوبان کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ' میں ضانت دیتا ہوں۔اس کے بعدوہ بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے'۔ (ابوداؤر،نسائی،ابن ماجہ)

عَن سَمُرَة بِن جُنُلُب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الْبَسْأَلَة كَن يكن بهَا الرجل وَجهه إِلّا أَن يَسْأَلُ الرجل سُلُطَانا أُوفِي أُمِر لاب مِنْهُ.

(هُكُنُّادُوَاهُ البَّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح وَرَوَاهُ النَّسَائِيوَ ابْن مَا جَه بِنَحُوفِي)
حضرت مره بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''سوال کرنے سے گویا آ دمی اپنے منہ کوزخم سے داغی بنالیتا ہے۔
الایہ کہ آ دمی کوئی چیز بادشاہ سے مانگنے پر مجبور ہوجائے، یا کوئی ایسی بات ہو کہ بن مانگے اور کوئی چارہ کارنہ ہو'۔
سائی اور کوئی چارہ کارنہ ہو'۔

عَن عَائِن بن عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن رجلا أَنَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَعُطَاهُ، فَلَبّا وضع رجله على أَسُكُفّة الْبَابِ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَو تعلمُونَ مَا فِي الْبَسْأَلَة مَا مَشي أحد إِلَى أحديشاً له.

(رَوَالْالنَّسَائِي)

حضرت عائذ بن عمرض الله عنه كاكهنا ہے كه ايك آدمى نے آكر حضور صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا، پس آپ صلافة آلية قم نے اسے عطا كيا، جب جاتے ہوئے اس نے اپنا يا وُل درواز ہے كى كواڑ برركھا تو آپ عليہ في نے فرما يا: "اگر

# لوگوں کو مانگنے کے نقصان کا پتہ ہوتا تو پھرکوئی سے جاکرنہ مانگتا"۔ (نائی) فضل بر الوالین

عَن عبد الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الْعَمَلُ أَحب إِلَى الله تَعَالَى؟ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الْعَمَلُ أحب إِلَى الله تَعَالَى؟ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الْعَمَلُ أحب إِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقَتْهَا، قَالَ: ثَمَّ أَى قَالَ: بر الْوَالِدين، قَالَ: الْمَهَادِقِ سَبِيل الله، قَالَ: حَداثني عِن وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم وَلُو استزدته لزادني رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَلُو استزدته لزادني (أَغُرِجَاهُ)

## والدين كے ساتھ نيكى كرنے كى فضيلت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے پوچھا'' اللہ کوسب سے زیادہ بیار ااور محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ

نے فرما یا'' اپنے وقت پر نماز پڑھنا'' پھرکون؟ فرما یا'' والدین کے ساتھ حسن
سلوک'' پھرکون؟ فرما یا''جہاد فی سبیل اللہ'' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے یہ باتیں بتا تیں آگر میں اور پوچھتا تو آپ ساٹھ ایسی اور
بتاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله مِن أَحَق بِعس صَحَابَتِي قَالَ: أمك، قَالَ: ثمَّر من عَالَ: أمك، قَالَ: ثمَّر من قَالَ: ثمَّ من قَالَ: أمك،قَالَ: ثم من عَالَ: أبوك

(اَنحر جَاهُوَهُ اَلفظ البُحَادِی، وَفِی لفظ مُسلم، نَمَّ اُدناك اُدناك الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا یار سول اللہ! میر ہے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ سنحق کون ہے؟ آپ سال شائل ایک ہے نے فرما یا ''تمہاری مال' اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرما یا ''تمہاری مال' اس نے کہا پھر کون؟ فرما یا ''تمہاری مال' اس نے بوچھا پھر کون؟ آپ سال شائل ایک ہے کہا پھر کون؟ فرما یا ''تمہاری والد'' ۔ بیہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ میں بی بھی ہے پھر جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے'' در جا تنا ہی اس کا حق ہے کے الفاظ میں بی جس ہے پھر جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے'' در جا تنا ہی اس کا حق ہے کے الفاظ میں بی جس کے بھر جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے'' در جا تنا ہی اس کا حق ہے'' در جا تنا ہی اس کا حق ہے'' در جا تنا ہی اس کا حق ہے کہا کہ کہا کہ کو در جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے کہا کہ کو در جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے کہا کہا کہا کہ کو در جو جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق ہے کہا کہا کہا کے در بھا کے در بھو جتنا قریب ہے در بھا کی کا حق کے در بھا کے در بھا کی کو در بھا کے در بھا کی کو در بھا کے د

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رجل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أأجاهد؛ قَالَ: ألك أبَوانِ؟ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أأجاهد؛ قَالَ: ألك أبَوانِ؟ قَالَ: نعم، قَالَ: ففيهما فَجَاهد. (أَخُرجَاهُ وَاللَّفُط للبُعَادِي)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى الله عَنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رغم أَنفه، رغم أَنفه، قيل: من يَا رَسُول الله؛ قَالَ: من أَدُرك أحد أَبَويْهِ عِنْد الْكبر أحدهما أَو كِلَاهُمَا فَلم يِلْخل الْجِنَّة . (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اس کی ناک خاک آلود ہو'۔ کہا گیا بارسول اللہ! کس کی؟ فرمایا: ''جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھا ہے کی عمر میں پایا اور (پھر خدمت کرکے) جنت میں داخل نہ ہوسکا''۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن من أبر البر صلة الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِن من أبر البر صلة الرجلود أبيه بعدا أن تولى والمرجلود أبيه بعدا أن تولى والمربود أبي المربود أبيه بعدا أبيه بعد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا '' آدمی کی بہترین نیکی، اس کے والد کی وفات کے بعد، ان کے دوستول سے تعلق رکھنا ہے'۔ (مسلم)

عَن مُعَاوِية بن حيدة الْقشيرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قلت : ثمّر من الله من أبر ؟ قَالَ: أمك، قَالَ: قلت: ثمّر من ؟ قَالَ: أمك، قَالَ: ثمّر أَبَاك ثمّر الْأَقْرَبِ أَقْرَبِ أَوْرَبِ أَوْرَبِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ أَلْكُ أَمْ أَرْقُولُ أَوْرُ بِ أَقْرَبِ أَقْرَبِ أَوْرُ فَرَالَ الْمُعْرِبِ أَوْرُ فَرَالَ الْمُعْرِبِ أَوْرُ فَرَالَ الْمُعْرِبِ أَوْرُ فَرَالِ الْمُعْرِبِ أَوْرُ فَرَالِ الْمُعْرِبِ أَوْرُ فَرَالْ الْمُعْرِبِ أَنْهِ أَلْمُ الْمُعْرِبِ أَنْهُ أَلْمُ الْمُعْرِبِ أَنْهُ أَلَا أَوْرُ الْمِنْ أَلْمِ الْمُعْرِبِ أَنْهُ أَلْمُ أَلْمُ الْمُعْرِبِ أَنْهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَوْرُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَوْرُ أَلْمُ أُلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَ

(رَوَاهُ الرِّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن) (رَوَاهُ الرِّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن) حضرت معاويه بن حيره قشيري رضي الله عنه كا كهنا ہے كه ميں نے كہا

یارسول الله! کون زیاده نیکی کامسخق ہے؟ فرمایا''تمہاری ماں'' میں نے بوچھا پھرکون؟ فرمایا''تمہاری ماں'' میں نے بوچھا پھرکون؟ فرمایا''تمہاری ماں'' میں نے بوچھا پھرکون؟ فرمایا''تمہارے والد'' پھروہ جوجتنا قریبی ہو'۔ (ترزی)

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمّا، عَن النّبِى صَلّى اللهُ عَنْهُمّا ، عَن النّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رضا الرب في رضا الوالِد، وسخط الله في سخط الوالد. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَوَالرُّوْمِذِي)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلّ الله علیہ وسلم الله عنهما حضور صلی رضا والد کی رضا میں، اور الله کرنے ہیں، آپ صلّ الله علیہ عنہ میں ہے۔

کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے'۔
(ابوداؤد، تریزی)

عَن أَبِى اللَّرُ دَاء رَضِى الله عَنهُ، أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: إِن لَى الْمُرَأَة وَإِن أُمِّى تَأْمُرنِي بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ أَبُو اللَّرُ دَاء: الْمُرَأَة وَإِن أُمِّى تَأْمُرنِي بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ أَبُو اللَّرُ دَاء: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: الْوَالِى أُوسِط أَبُواب الجَنَّة فأضع ذٰلِك الْبَاب أُواحفظه.

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَعِيح)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اس نے کہا'' میری ایک بیوی ہے اور میری ماں مجھے اس کوطلاق دینے کو کہتی ہیں۔حضرت ابوالدرداء نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہیں۔حضرت ابوالدرداء نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے چا ہوتو اسے ڈھادویا اس کی حفاظت کرؤ'۔

عَن كُلَيْب بن مَنْفَعَة عَن جده أنه أَنّى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله من أبر؟ قَالَ: أمك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله من أبر؟ قَالَ: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الّذِي يلى ذٰلِك حق وأجبورهم مَوْصُولَة.

(رَوَاهُ الرِّرُمِينِي)

حضرت کلیب بن منفعہ رضی اللّه عنہ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یار سول اللّه! نیکی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ فر مایا: ''تمہاری ماں، تمہارے والد، تمہاری بہن، اور تمہارا بھائی اور تمہارا مولی اور جوقر یبی رشتہ داروں کے قریب تر ہو، (ہرایک کا) حق واجب ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے''۔

عَن أَبِي أُسِيهِ مَالكِ بِن ربِيعَة السَّاعِدِيّ، قَالَ: بَيْهَا نَحن عِنْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَةُ رجل مِن بِنَى سَلْمَة فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ هَل بَقِي مِن بِر أَبُوى شَيْء بِنِي سَلْمَة فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ هَل بَقِي مِن بِر أَبُوى شَيْء أَبِرهما بِهِ بعد مَوْتِهما ؛ قَالَ: نعم الصَّلاة عَلَيْهما، والشَّلاة عَلَيْهما، وصلة والاسْتِغْفَار لَهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرَّحِمُ لا توصل إلَّا بهما، وإكرام صديقهما.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَابُن مَاجَه وَاللَّفظ لأبي دَاوُد)

حضرت ابواسید ما لک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے تھے کہ اتنے میں بنوسلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے آکر بوچھا'' یارسول اللہ اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان

کے ساتھ نیکی کرنا کیا میرے ذمہ باقی رہتا ہے؟ فرمایا''ہاں''ان کے لیے دعا کرنا، ان کی بخشش مانگتے رہنا، ان کے بعد ان کے عہد و پیان کو پورا کرنا، اور ہمیشہ صلہ رحمی کرتے رہنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا''۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِى الله عَنهُ، أَن رجلا قَالَ: يَارَسُول الله مَا جَن أَمَامَة رَضِى الله عَنهُ، أَن رجلا قَالَ: هما جنتك ونارك ما حق الوالدين على ولنهما ؟ قَالَ: هما جنتك ونارك ما حق الوالدين على ولنهما ؟ قَالَ: هما جنتك ونارك ما حق الوالدين على ولنهما ؟ قَالَ: هما جنتك ونارك ما حق الوالدين على ولنهما ؟ قَالَ: هما جنتك ونارك مناجه المنابعة المن

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آ دمی نے پوچھا یارسول اللہ!والدین کاحق ان کی اولا دیر کیا ہے؟ فرمایا''وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور دوز خ بھی''۔

## فضلبرالخاكة

عَن برَاء بن عَازِب رَضِى الله عَنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَالَة مِمَنْزِلَة الْأُمرِ (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيث عَدِيهِ)

#### خاله کے ساتھ نیک سلوک کرنا

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ فیلم نے فرمایا" خالہ مال کی جگہ ہے"۔ (زندی)

عَن ابن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا أَن رجلا أَنَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَن رجلا أَنَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى أَصِبت ذَنبا عَظِيماً فَهَل لى من تَوْبَة؛ قَالَ: هَل لَك من أمر؛ قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ:

أَلَك خَالَة ؟ قَالَ: نعم قَالَ: فبرها و (رَوَاهُ البِّرُمِنِي)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے، یارسول اللہ! میں ایک بڑے گناہ کا شکار ہوگیا ہوں، کیا میرے لیے تو بہ کی گنجائش ہے؟ فرما یا ''کیا تمہاری ماں ہے؟'' انہوں نے کہا''ہیں'' فرما یا ''خالہ ہیں؟'' انہوں نے کہا''ہاں'' فرما یا ''خالہ ہیں؟'' انہوں نے کہا''ہاں'' فرما یا ''خالہ ہیں۔ '' بھران کے ساتھ نیکی کاسلوک کرتے رہو''۔

## فضل صلّة الرَّحِم

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من سرة أن يبسط عَلَيْهِ، وَفِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من سرة أن يبسط عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَة، فِي رزقه، وينسأ فِي أثرة فليصل رَحمه. وينسأ فِي أثرة فليصل رَحمه. وأَوْرِ جَاهُ فِي الصَّحِيكَيْنِ)

## صله رحمي كى فضيلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' جسے بید پسند ہو کہ اس پر کشادگی کردی جائے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا رزق کھلا کردیا جائے اور اس کی موت بھلا دی جائے (دیر سے آئے) اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرنے'۔

(بخاری وُسلم)

عَن جُبَير بن مطعم رَضِى الله عَنهُ، عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلْخُلُ الْجُنَّةُ قَاطَع مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ

نے فرمایا'' وقطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا''۔

عَن عبد الرَّحٰن بن عَوْف رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: قَالَ الله: أَنَا الرَّحٰن وَهِى الرَّحِم شققت لَهَا من المَمِى من وَصلهَا وصلته وَمن قطعهَا بتته.

(رَوَالْاَأْبُو دَاوُدوَالبِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح وَاللَّفَظ لأبي دَاوُد)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' الله کا فر مان ہے۔ میں رحمن ہوں اور بیرحم ہے۔ جسے میں نے اپنے نام سے ذکالا ہے، جواسے جوڑ ہے گا میں اسے جوڑ وں گا اور جواسے کائے گا میں اسے توڑ دول گا''۔

(ابوداؤد، ترندی)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من سرة أَن يبسط لَهُ فِي رزقه وَأَن يبسط لَهُ فِي رزقه وَأَن ينسألَهُ فِي أَثَر لا فَليصل رَحْه و النَّال المُوجه البُعَادِي)

حضرت ابوہم یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جسے یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کھلا کردیا جائے اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریے''۔ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرِة رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ

قَالت الرَّمْ هٰنَا مَقام العائن بك مِنَ القطعية، قال: نَعَمُ، أَمَا تُرْضِين أَنَ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقُطع مَنْ قَطعك؟ قَالتُ: بُلِي يَارِب، قال: فَهُو لك، قَالَ رَسُولُ اللهِ قَطعك؟ قَالتُ: بُلِي يَارِب، قال: فَهُو لك، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقرأُوا إِنْ شِئْتُمُ ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴾ (أخرجاه وهذا لفظ البخارى)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا''یقینا مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ پیدا کرچکا تو

رخم نے درخواست کی پرودگار!قطعی رخی سے آپ کے ساتھ پناہ لینے والے کا یہ
مقام ہے''فرمایا''ہاں' کیا تو اس پرراضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے
رکھے اور اسے کا بے دول جو تجھے کا بے دے، رخم نے کہا''اے میرے رب!
کیول نہیں' اللہ نے فرمایا''پس وہ تمہارے لیے ہوگیا''رسول پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اگر چاہوتو قرآنی آیت پڑھ کر دیکھ لور فقع نے تھا گڑھ اُن تنفیس کو اُن آیت پڑھ کر دیکھ لور فقع کے قسیم گڑھ اُن تنفیس کو اُن آیت کے الرئیس واٹھ کے اُل کے اُل کے میں اسے بول اُل کے الکہ کو رہیں میں کو رہیں میں اور کی اور ایسی کو رہیں میں کو رہیں میں اور ایسی کو رہیں کو رہیں میں اور کی رہیں کو رہیں کو رہیں کی رہیں دیروں کو طع کرو'۔

(عاری وہم)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَنْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَنْ

وَصَلَكَ وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعُتُهُ . (أخرجه البخاري)

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا '' یقنینارحم رحمن سے ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور تجھے کا ٹے میں اسے کاٹ دوں گا''۔ (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں رحم (رشتہ) رحمن سے ہے۔ جواسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جواسے کاٹے گا میں اسے ملاؤں گا اور جواسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا'۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''بدلہ دینے والا صلہ رحی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے ساتھ قطع رحی کی جائے اور وہ (پھر بھی) صلہ رحی کرے '۔ (بخاری) عن أبی هر تیری و کی الله عنه من الله عنه من کر گال تاکسول الله الله عنه من کر میں الله میں الله

ويسيئون الى، وأحلم عنهم ويجهلون على، فقال: لئن كُنْتُ كَبَا قُلْت فَكَأَنَّمَا تسفهم البل، وَلاَيزالُ مَعَك مِنَ الله ظهير عَلَيْهم مَّا دُمت عَلى ذَلك . (رواةمسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ایک شخص نے (آکر) کہا یارسول اللہ! میرے رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں اور میں ان سے ل کر رہتا ہوں، میں ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ برے پیش آتے ہیں، میں بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ جہالت پر اتر آتے ہیں۔ آپ ساٹھالیہ ہے فرمایا ''اگرتم ویسے ہی ہوجیسے تم نے کہا ہے تو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہواور ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار (فرشتہ) رہے گا جب تک تم اسی طرح رہوگ'۔

عَنْ عَبْدَالله بن عمر رضى اللهُ عَنْهِ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحَمُ اللهُ وَمَنْ فِي السَّبَاءِ، الرحم شجنة مِن الرَّحَمِ الرَّحَمِ اللهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ اللهُ ا

(أخرجه هكذا الترمذي وقال حديث حسن صعيح وأخرج أبوداؤد أوله)
حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ''رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو آسان والاتم پر رحم کر سے کا، رحم کا نام اللہ کے نام رحمن سے ہے، جواسے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا اور جواسے کا ٹے گا اللہ اسے کا ٹ دے گا'۔ (ترذی، ابوداؤد)

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعلَّمُوا أَنُسَابَكُمْ مَا تصلون بِهِ أَرُحاً مَكُمُ فَإِنَّ صِلَّة الرَّحْم صبحة فِي الأَهْلِ، مثراة فِي الْمَال، مَنْسأة فيالأثرِ

(روالاالترمناي وقال حديث غريب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،آپ صلّی اللّیٰ اللّیہ نے فر ما یا''اپنے انساب (خاندان) کاعلم حاصل کرو جس سے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرسکو، اس لیے کہ صلہ رحمی خاندان میں ا خچهی ہم نشینی اور محبت کا ذریعه، مال میں کثریت کا ذریعه اورموت میں دیر کا سبب (ترندی)

# فضل السمخي على الأرملة واليتيم وَالْبَنَاتِ وَالْأَخُواتِ

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سَبِيل الله، وَأَحْسبهُ قَالَ: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لايفطر أخرجه البُخَارِي ومُسلم وَفي لفظ البُحَارِي،أُوكَالَّنى يَصُوم النَّهَار وَيقوم اللَّيل.

بيوه، ينتيم بجيول اوربهنول كي خيرخبر لينے كي فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بیوہ اور سکین کی خیر خبر لینے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یا میرے خیال میں بول فرمایا وہ ہمیشہ شب بیدارر ہے والے کی طرح ہے اور ایسے روزہ دار کی طرح ہے جو روزہ حجور تا نہیں (کہ ہمیشہ روزہ سے ہوتا ہے) بخاری شریف کے الفاظ بچھاس طرح ہیں، وہ اس روزہ دار کی طرح ہے جو دن کوروزہ شریف کے الفاظ بچھاس طرح ہیں، وہ اس روزہ دار کی طرح ہے جو دن کوروزہ شریف ہوتا ہے اور رات کو کھڑے ہوگر عبادت کرتا ہے'۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي هُرِيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كَافلَ الْيَتِيمِ لَهُ أَو لغيره، أَنا وَهُوَ الله عَلَيْهِ وَسلم: كَافلَ الْيَتِيمِ لَهُ أَو لغيره، أَنا وَهُوَ كَهَاتِين فِي الْجِنَّة، وَأَشَارَ الرَّاوِي بالسبابة وَالْوُسُطَى ـ

(رَوَالْأُمُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے رسول اللّہ علیہ وسلم خضرت ابوہریرہ وضی اللّہ عنہ سے روایت ہے رسول اللّہ علیہ وسلم نے جیسے فر ما یا'' یہ بنتی کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے اشارہ کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں' ۔ (بخاری وُسلم)

عَن عبد الله بن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُمَا أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من قبض يَتِما من بَين أَبُويُهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من قبض يَتِما من بَين أَبُويُهِ إِلَى طُعَامه وَشَرَ ابه أدخلهُ الله الجنّة الْبَتّة إِلّا أَن يعْمل ذَنبا

لَا يَخْفر ـ (رَوَاهُ الرِّرُمِذِي)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

الله عليه وسلم نے فرما یا'' جس شخص نے کسی مسلمان بیتیم بیچے کواٹھالیا (اور) اپنے کھانے پینے میں ساتھ ملالیا تو الله تعالی ضرورا سے جنت میں داخل کریں گے مگر یہ کہاس نے کوئی نا قابل معافی گناہ (شرک) کیا ہو'۔

(تذی)

عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَنَا وَكَافِلِ الْيَتِيمِ فِي الْجِنَّة هَكَنَا، وَقَالَ بِأَصْبُعَيْهِ السبابَة وَالْوُسُطى ـ (رَوَالْاللُّخَارِي) حضرت سہل بن سعدرضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے، رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ''میں اور بیتیم کی کفالت و پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے ہاتھ کے اشارہ والی انگلی اور درمیانی انگلی''۔ (بخاری) عَن عَائِشَة قَالَت: جَاءَتُنِي امْرَأَة مَعهَا ابنتان تَسَأَلنِي فَلم تَجِد عِنْدِي غير تَمْرُة وَاحِدَة، فأعطيتها إِيَّاهَا فقسمتها بَين ابنتيها، ثمَّر قَامَت فَخرجت، فَدخل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّاثته فَقَالَ: من بلي من هَنِه

الْبَنَات بِشَيْء فَأْحُس إِلَيْهِنَ كَن لَهُ سترامن النَّارِ وَ الْبَنَاتِ بِشَيْء فَأَحُس إِلَيْهِنَ كَن لَهُ سترامن النَّارِ وَ الْبَنْعُونِ )

حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی اور مانگنے لگی۔اسے میرے ہاں سے ایک تھجور کے علاوہ کچھ نہ ملا، میں نے وہ تھجورا بین دو بیٹیوں کے دی اس نے وہ تھجورا بین دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کردی۔ پھر چلی گئی، اسنے میں حضور صلی اللّه علیہ وسلم تشریف لے

آئاور میں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو آپ مل اللہ اللہ کے فر مایا ''جوکوئی ان بی از مائش میں ڈال دیا گیا، اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بی آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بی اس کے اور دوز خ کی آگ کے در میان پر دہ بین جائیں گئ'۔ (باری وسلم عن أنس بین مالك رضی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلی الله عَلَیْهِ وَسلم: من عَال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامة أنا وَهُو، وَضِم أَصَابِعه وَ وَالمِّرُمِنِی وَلَفظه: من عَال جاریتین دخلت أنا وَهُو فِی وَالمِّرْمِنِی وَلَفظه: من عَال جاریتین دخلت أنا وَهُو فِی الله الله عَالَی وَالمِّرْمِنِی وَلَفظه: من عَال جاریتین دخلت أنا وَهُو فِی الله الله عَالِهِ الله کَانُهُ وَالمَّرْمِنِی وَلَفظه: من عَال جاریتین دخلت أنا وَهُو فِی الله الله کَانُهُ وَانُهُ الله کَانُهُ کَانُهُ الله کَانُهُ الله کَانُونُ الله کَانُهُ الله کَانُهُ الله کَانُهُ الله کَانُهُ الله کَانُهُ الله کَانُونُونُ الله کَانُونُ الله کَانُونُ الله کَانُهُ الله کَانُونُ الله کَنْ الله کَانُونُ الله کَانُونُ الله کَانُونُ الله کَانُونُ الله ک

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا' جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئیں وہ آ دمی اور میں قیامت کے دن ساتھ ہوں گے اور آپ صلّ ٹیالیٹی نے اپنی انگلیاں ملاکر فرما یا (ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے) بیروایت مسلم کی ہے، تر مذی میں یوں ہے کہ' جس نے دو بچیوں کی پرورش کی میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے ۔۔۔۔۔ آپ صلّ ٹیالیٹی نے اپنی انگلیوں کے اشار سے سے بتایا''۔

عَن أَبِي سعيد الْخُلُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يكون لأحد كم ثَلَاث صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يكون لأحد كم ثَلَاث بَنَات أَو ثَلَاث أَخَوَات فيحسن إليهِنَّ إِلَّا دخل الجُنَّة عَنَات أَو ثَلَاث أَخَوَات فيحسن إليهِنَّ إِلَّا دخل الجُنَّة وَفِي رِوَايَة: أو ابنتان أو أختان فَأْحُسن صحبتهن وَاتَّقَى وَفِي رِوَايَة: أو ابنتان أو أختان فَأْحُسن صحبتهن وَاتَّقَى

الله فِيهِن، فَلهُ الْجِنَّة ـرَوَالُا البِّرُمِنِي وَأَبُو دَاوُد بِنَحُوِلِا وَفِيهِ، وَرُوجِهِن، وَفِيهِ، وزوجهن. -

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّدعنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرما یا''تم میں سے کسی شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر ہے تو بس وہ جنت میں جائے گا''۔ ایک دوسری روایت میں دو بیٹیوں اور دو بہنوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی سے بیش آتار ہا اور ان کے بارے میں اللّہ سے ڈرتار ہا بیس اس کے لیے جنت ہے''۔ (ترمذی وابوداؤد) ابوداؤد میں بیہ ہے کہ ان کی شاد یاں بھی کردیں تو''۔

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كَانَت لَهُ أُنْثَى فَلم يئدها وَلم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كَانَت لَهُ أُنْثَى فَلم يئدها وَلم يهنها وَلم يُؤثر وَلَه عَلَيْهَا، قَالَ، يَغنِى النَّ كُور، أدخلهُ الله الْجِنّة .

(رَوَاهُ أَبُودَاوُد)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' جس شخص کی بیٹی ہو، وہ اسے زندہ در گور کر بے نہ اسے حقیر سمجھے اور نہ بیٹوں کواس پرتز جیجے دیے۔تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر ہے گا''۔ اور نہ بیٹوں کواس پرتز جیجے دیے۔تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر ہے گا''۔ (ابوداؤد)

عَن عَوْف بن مَالَكَ الْأَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَنَا وَامْرَأَة سفعاء الْخَدين كهاتين يَوْم الْقِيّامَة، وأوهى بعض الروّاة

بالسبابة وَالْوُسُطَى، امْرَأَة آمت من زَوجها ذَات منصب وجمال حبست نَفسها على يتاماها حَتى بانوا وماتوا . (دَوَاهُ أَيُو دَاوُد)

حضرت عوف بن ما لک انتجعی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا ''میں اور عورت جس کے رخسار (پچوں کی خدمت اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے ) کالے پڑگئے ہوں قیامت کے دن (انگلیوں کی طرح) قریب ہوں گئ ۔ وہ عورت جوشو ہرکی وفات کی وجہ سے بیوہ ہوگئ ، وہ صاحب حیثیت اور خوبصورت تھی اس نے اپنے بیتیم بچوں کی وجہ سے ہوگئ ، وہ صاحب حیثیت اور خوبصورت تھی اس نے اپنے بیتیم بچوں کی وجہ سے اپنے آپ کورو کے رکھا (شادی نہیں کی ) یہاں تک کہوہ بڑے ہوکر کام کاج میں اگ گئے یا اللہ کو بیارے ہوگئ ۔

عَن أَى أَمَامَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن مَسَح على رَأْس يَتِيم لم يمسحه إلَّا لله كَانَ فِي كل شَعْرَة مرت عَلَيْهَا يَى لا حَسَنَات، وَمن أحسن إلَى يتيبة شَعْرَة مرت عَلَيْهَا يَى لا حَسَنَات، وَمن أحسن إلَى يتيبة أو يَتِيم عِنْ لا كنت أَنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كها تين، وَفرق بَين أو يَتِيم عِنْ لا كنت أَنا وَهُوَ فِي الْجَنَّة كها تين، وَفرق بَين إصبعيه السبابة وَالْوُسُظى - الرجه الإمام أَمْل المنابة وَالْوُسُظى - الرجه الإمام أَمْل المنابة وَالْوُسُظى - المنابة وَالْوُسُطَى - المنابة والمنابة والْوُسُطَى - المنابة والْوُسُطَى - المنابة والمنابة والمنابة والْوُسُطَى - المنابة والمنابة والمنا

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کسی بنتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیس گی، اور جس کسی نیتیم بیچے آنے والے ہر ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیس گی، اور جس کسی نیتیم بیچے یا بیجی کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں

اور وہ جنت میں اتنے قریب قریب ہول گے جیسے ہاتھ کے اشارہ کرنے والی اور درمیانی انگلیاں (ایک دوسرے کے قریب ہیں)''۔ (احمد)

عَن عقبَة بن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات فَصَبر عَلَيْهِنَ وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جالته فَصَبر عَلَيْهِنَ وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جالته كن لَهُ حِبَابايَهُم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهُم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهُم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِم الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِ مَا الْقِيّامَة من النَّار عَلَيْهِ مَا الْقَامِة من النَّار عَلَيْهِ مَا الْقَامِة من النَّامِ مِنْ النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا الْقَامِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا النَّعَامِ النَّهُ مِنْ النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا النَّامِ مَا عَلَيْهِ مَا الْقَامِ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا النَّهُ عَلَيْهُ مَا النَّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْهُ عَلَيْهِ اللْقَامِ الْعَلَامِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمَامِي النَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمَامِ النَّامِ النَّهُ الْمَامِي النَّهُ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْعَلَامِ النَّهُ الْمَامِ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ النَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْلَى الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْلِي الْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِ اللْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامِ ال

حضرت ابن عامرض الله عنه کا کہنا ہے کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا '' جس کسی کی تین بیٹیاں ہوں ، اور ان پراس نے صبر کیا انہیں اپنی تو فیق اور گنجائش کے مطابق کھلا یا بلا یا اور بیہنا یا وہ قیامت کے دن اس کے لیے دوز نے کی آگ سے حجاب (بردہ) بن جائیں گی'۔ (ابن ماجہ)

عن ابن عبّاس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من رجل تارك له ابنتان صلی الله علیه وسلم: ما من رجل تارك له ابنتان فیحسن الیهما ما صحبتان الا ادخلتان الجنه و روائد مناجه معرب من الله علی دوایت من رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که 'جس کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہاان سے انجھا سلوک ہی کرتا رہا، اسے جنت میں پاس رہیں یا بیان کے پاس رہاان سے انجھا سلوک ہی کرتا رہا، اسے جنت میں رہیں گئی کہی رہیں گئی۔

وروى أَيْضا عَن عبد الله بن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا

قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من عَالَ ثَلَاثَة من الْأَيْتَام كَانَ كبن قَامَ ليله وَصَامَ بَهَارِه وَغدا وَرَاح شاهراسيفه في سبيل الله و كنت أناوهو في وغدا ورَاح شاهراسيفه في سبيل الله و كنت أناوهو في الجنّة أخوين كهاتين أختان، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' جس کسی نے تین پتیموں کی پرورش کی وہ اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو کھڑے ہوکر عبادت کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور صبح وشام اللہ کی راہ میں تلوار سونت کر نکاتا ہے، میں اور وہ جنت میں ہاتھ کی اشارہ والی انگلی کی طرح بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے'۔ (ابن ماجہ)

## فضلالقرض

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا من مُسلم يقُرض مُسلما قرضا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ كصدقتهما مرَّة . (رَوَاهُ ابْن مَاجَه)

#### قرض دینے کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''جومسلمان بندہ کسی دوسر بے مسلمان کو دوبارہ قرض دیے گاوہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک بارصد قد دے دیا''۔ (ابن ماجہ)

وروى أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: رَأَيْت لَيْلَة أسرى بِي على بَاب الجنّة مَكْتُوبًا الصّدَقة بِعشر أَمْقَالهَا، وَالْقَرْض على بَاب الجنّة مَكْتُوبًا الصّدَقة بِعشر أَمْقَالهَا، وَالْقَرْض أفضل بِهَانِية عشر، فقلت: يَا جِبُرِيل مَا بَال الْقَرْض أفضل من الصّدَقة، قَالَ: لِأَن السّائِل يسأل وَعِنْده، والبستقرض لِاستقرض إلّا من حَاجَة.

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' میں نے معراج کی رات جنت کے درواز بے پرلکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا نواب دس گنا ہے، اور قرض کا اٹھارہ گنا، میں نے جبریل سے پوچھا قرض دینا صدقہ سے کیسے افضل ہوگیا؟ انہوں نے بتایا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تواس کے پاس ہوتا ہے اور قرض لینے والا بغیر ضرورت کے قرض نہیں لیتا''۔

# فضل من أنظر مُعسر اأو تجاوز عنه

عن أبي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رجل يداين النَّاس، فَكَانَ يَقُول لفتاه وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رجل يداين النَّاس، فَكَانَ يَقُول لفتاه إذا أتيت مُعسر ا فَتَجَاوز عَنهُ لَعَلَى الله يتَجَاوَز عَنّا، فلقى الله يتجاوز عَنهُ والطّحِيعَيْنِ (أَخْرجَاهُ فِي الطّحِيعَيْنِ)

جس نے کسی تنگدست کومہلت دی یا قرض معاف کردیااس کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک آ دمی لوگوں سے قرض کے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا،اس نے اپنے لڑکوں سے کہہرکھا تھا اگر کوئی تنگدست آئے تو اسے معاف کردینا شاید ہمیں بھی اللہ معاف کر د ہے وہ فوت ہو گیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا''۔

(بخار کومسلم)

عَناأَبِهُ قَتَادَةً أَنه طلب غريما لَهُ فتوارى عَنهُ ثمَّ وجه فَقَالَ: إِنِّي مُعسر قَالَ آللَّهُ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من سره أن ينجيه الله عزوجلمن كرب يُؤمر الْقِيّامَة، فلينفس عَن مُعسر أُو يضعلَهُ۔ (رُوَاتُامُسلم)

حضرت ابوقنا دہ رضی اللہ عنہ کا کہناہے کہ انہوں نے اپنے مفروض کوطلب کیا تو وہ ان سے حیصی گیا، پھر وہ انہیں مل گیا اور اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں۔انہوں نے بوچھا بخدا یہی بات ہے، بخدا یہی بات ہے،انہوں نے کہا کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ''جوشخص پیند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے جاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یااسے (اپنا قرض) جھوڑ دیے'۔ (مسلم)

عن أبي مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل همن كأن قبلكم فلم

يوجد له من الخير شيء الآأنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عزوجل: نحن أحق بذالك منه، تجاوزوا عنه ـ

(روالامسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کا (مرنے کے بعد) حساب و کتاب ہوا تو آنہیں اس کی کوئی نیکی خملی ، الابیہ کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا ، مالی لحاظ سے خوشحال تھا ، اپنے لڑکوں کو اس نے حکم دے رکھا تھا کہ تنگدست سے درگز رکرتے رہو'۔ اللہ نے فرما یا اس (درگز رکرنے) کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں (اے فرشتو!) اس آ دمی سے بھی درگز رکرو'۔ (معاف کردو)۔ (مسلم)

عن حذيفة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رجلا مات فل خل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل فأماذ كروا واماذ كر، فقال: انى كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقل، فغفر له، فقال أبومسعود رضى الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' ایک آ دمی کا انتقال ہوا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، اس کوکہا گیاتم کون

سااییاکام کیا کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ یا تولوگوں نے ذکر کیا یا اس نے خود بتا یا اور اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید وفروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا اور میں تنگدست کو مہلت دے دیا اور نقدی کے سلسلہ میں درگز رکردیا کرتا تھا ،چشم پوشی کرتے ہوئے جو کسی نے دیا رکھ لیا لیس اللہ نے اس کی مغفرت کردی ..... ابومسعودکا کہنا ہے کہ میں نے بھی آپ سالیہ سے ایسے ہی سنا ہے'۔ (احمد) عین اُبی البشر قال: اُشھی بصر عینی ھاتیں ووضع عن اُبی البشر قال: اُشھی بصر عینی ھاتیں ووضع اصبعیه علی عینییه، وسمع اُذنی ھاتیں، ووعالا قلبی ھنا واضع عنه اُظله الله علیه وسلم وهو یقول: من اُنظر معسر ا اُو وضع عنه اُظله الله فی وهو یقول: من اُنظر معسر ا اُو وضع عنه اُظله الله فی طله۔

حضرت ابوالبشر رضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں اپنی دوآ تکھوں، دو کا نول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا، سنا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ' جس کسی نے کسی تنگدست کو مہلت دی یا قرض اس کو معاف کر دیا، الله تعالی اسے اپنے سابیر جمت میں جگہ دیں گے'۔ (ملم)

عن بريدة الأسلمي رضى الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسر اكان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة وهذا الامام أحمد وابن ماجة، وهذا لفظ ابن ماجة، ولفظ الامام أحمد قال: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسر ا فله بكل يوم مثله صدقة، قال ثم سمعته يقول: من أنظر معسر ا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل أن يحل للدين، فأذا حل الدين فأنظر لافله بكل يوم مثليه صدقة.

حضرت بریده اسلمی رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جس کسی نے کسی تنگدست کومہلت دی (مہلت دیئے ہوئے دنوں میں سے) اسے بھی اسی کی طرح ہر دن میں صدقہ کا ثواب ملے گا، اور جس نے وقت مقررہ کے بعد اسے مہلت دی اسے بھی اسی کی طرح ہر دن میں صدقہ کا ثواب ملے گا، یو ہداسے مہلت دی اسے بھی اسی کی طرح ہر دن میں صدقہ کا ثواب ملے گا، یہ احمد وابن ما جہ کی روایت ہے، الفاظ ابن ما جہ کے ہیں .... امام احمد کی روایت کے الفاظ ابن ما جہ کے ہیں .... امام ہوئے سنا کہ''جس نے کسی تنگدست کومہلت دی اسے ہردن کے بدلے صدقہ کا ثواب ملے گا'۔ اور یہ بھی ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ''جس نے کسی تنگدست کومہلت دی اسے وقت مقررہ سے پہلے ہردن کے بدلے ڈبل ثواب ملے گا اور وقت کے بعدمہلت دینے پر، ہردن کے بدلے ڈبل ثواب ملے گا اور وقت کے بعدمہلت دینے پر، ہردن کے بدلے ڈبل ثواب ملے گا'۔ وقت کے بعدمہلت دینے پر، ہردن کے بدلے ڈبل ثواب ملے گا'۔



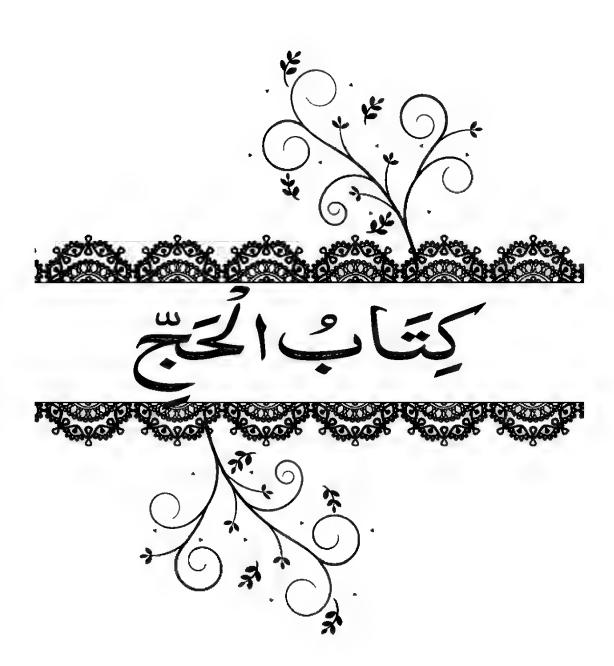

# فضائِل الْحَج

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الْأَعْمَالُ أفضل؛ قَالَ: إِيمَان بِالله وَرَسُوله، قيل: ثمَّ مَاذَا؛ قَالَ: جِهَاد فِي سَبِيل الله؟ قيل: ثمَّ مَاذَا؛ قَالَ: جِهَاد فِي سَبِيل الله؟ قيل: ثمَّ مَاذَا؛ قَالَ: جَهَاد فِي سَبِيل الله؟ قيل: ثمَّ مَاذَا؛ قَالَ: جُهَاد فِي سَبِيل الله؟

## فضائل جج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ''امال میں سے کونسا سب سے بہتر ہے؟''فرما یا''اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لانا'' کہا گیا پھر کونسا؟ فرما یا''جہاد فی سبیل اللہ، عرض کیا ''پھر'' فرما یا''مقبول جج''۔

أَخُرِجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من جَ لله فَلم يرْفث وَلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من جَ لله فَلم يرْفث وَلم يفسق رَجَعَ كَيُوْم وَلَكَ ته أمه .

(أَخْرِجَاهُ)

انہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جس آ دمی نے جج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فخش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نا فر مانی کی تو وہ گنا ہول سے ایسا پاک صاف ہوکر واپس ہوگا جبیا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا''۔

(بخارى ومسلم)

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تأبعوا بَين الْحَج وَالْعَمْرَة فَإِنَّهُمَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تأبعوا بَين الْحَج وَالْعَمْرَة فَإِنَّهُمَا ينفيان الْفقر والذنوب كَمَا يَنْفِي الْكِير خبث الْحَدِيد. (رَوَاهُ النَّسَانُ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' بے در بے (بار بار) جج اور عمرہ کیا کرو۔ کیونکہ جج اور عمرہ دونوں فقر وقتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کردیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کردیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کردیتی ہے'۔

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تأبعوا بَين الْحَبْرة وَالْعَبْرة فَإِنَّهُما ينفيان الفقر والنانوب كَمَا يَنْفِى الْكِير خبث الْحَبْر فربث الْحَبْر والنَّهُ مَا يَنْفِى الْكِير خبث الْحَبِيد وَالنَّهُ مَا وَالْفِضَة، وَلَيْسَ للحجة المبرور ثَوَاب الْحَبِيد وَالنَّهُ مِن وَالْفِضَة، وَلَيْسَ للحجة المبرور ثَوَاب

إِلَّا الْجَنَّةِ وَ مِنْ وَ وَالْمُالنَّسَافِيوَ البِّرْمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب)
حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ''بار بار حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ حج اور عمرہ فقر ومختاجی اور گنا ہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لو ہار اور سنار کی بھٹی لوہ اور سونے جا ندی کامیل کچیل دور کر دیتی ہے۔ اور مقبول حج کا صلہ اور تو اب تو بس حنت ہی ہے۔ اور مقبول حج کا صلہ اور تو اب تو بس

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَاج والعبار وَف الله، إِن دَعوه أجابهم وَإِن استغفروه غفر لَهُم . (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا '' جج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں ، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی مغفرت ان کی مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے''۔

وروى عن ابن عمر رَضِى الله عَنْهُما عن النّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْغَازِى سَبِيل الله والحاج والمعتمر وَفل الله وعاهم فَأَجَابُونُهُ وسألون فَأَعُظاهُمْ.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا'' الله کی راہ کاغازی، عمرہ کرنے والا اور حاجی الله کے مهمان ہیں، اس سے دعا کریں توقبول کریے، مانگیں توعطا کریے'۔ (ابن ماجہ)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعهرَة إِلَى الْعهرَة كَفّارَة لها بَينهها، الله عَلَيْهِ وَسلم: الْعهرَة إِلَى الْعهرَة كَفّارَة لها بَينهها، وَالْحج الهبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلّا الْجِنّة، (أَخْرِجَاهُ فِي الطّحِيحَةُنِ) حضرت ابوم يره رضى الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ''ایک عمره سے دوسرے عمره تک ان کے درمیان کے گناموں کا وسلم نے فرمایا ''ایک عمره سے دوسرے عمره تک ان کے درمیان کے گناموں کا

كفاره موجاتا ب، مقبول ومخلصانه في كابدلة وبس جنت بى بين - (بخارى وسلم) وعن أبي هُرَيْرة رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وف الله ثَلاثة: الْغَازِي، والحاج والمعتبر.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اللہ کے مہمان تین ہیں، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا''۔ (نیائی)

عَن عمر بن الخطاب رَضِى الله عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تأبعوا بَين الْحَبْرة فَإِن الْمُتَابَعَة بَينها تَنْفِى الْفقر وَالنّانُوب كَمَا يَنْفِى الْكِير الْمُتَابَعَة بَينها تَنْفِى الْفقر وَالنّانُوب كَمَا يَنْفِى الْكِير خبث الْحُديد.

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ ان دونوں کا پے در پے کرناغر بت اور گناہوں کواس طرح دور کردیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے بیل کچیل کو''۔ اور گناہوں کواس طرح دور کردیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے بیل کچیل کو''۔ (ابن ماجہ)

## فضلالتَّلْبِيَة

عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: جَاءَنِي جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا هُحَبَّد الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: جَاءَنِي جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا هُحَبَّد مُرُ اَصْحَابِكَ فَلْيَرُفَعُوا أَصُوَا عِم بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا من شعار مُرُ اَصْحَابِكَ فَلْيَرُفَعُوا أَصُوَا عِم بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا من شعار

الَّحَج ـ (رَوَالْالْبَن مَاجَه)

#### تلبيه كي فضيلت

حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ''میرے پاس جریل آئے انہوں نے کہا''اے محد! اپنے ساتھیوں کو تھم دیجئے وہ بلند آواز سے تلبیہ (لَبَیْتِكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، لَبَیْكَ وَالْبُلْكَ لَا تَعْرِیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، لَبَیْكَ لَا تَعْرِیْكَ لَكَ وَالْبُلْكَ لَا تَعْرِیْكَ لَكَ وَالْبُلْكَ لَا تَعْرِیْكَ لَكَ وَالْبُلْكَ لَا تَعْرِیْكَ لَكَ ) برطیس کیونکہ یہ ج کا شعار (انتیازی وصف) ہے'۔ (ابن ماجه)

عَن سهل بن سعد رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من مُسلم يُلَبِّى إِلَّا لَبِي مَا عَن عَلَيْهِ وَسلم: مَا من مُسلم يُلَبِّى إِلَّا لَبِي مَا عَن يَكِيدِه وَعَن شِمَاله من حجر أو شجر أو مدر حَتَّى تَنْقَطِع الأَرْض من هَهُنَا وَهُهُنَا . (وَرَاه البِّرُمِنِي وَابْنَ مَا جَه)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' اللہ کا مؤمن بندہ جب تلبیہ پڑھتا ہے تواس کے داہنی طرف اور بائیس طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے خواہ بے جان پتھر یا درخت یا ڈھیلے ہی ہوں وہ بھی اس بند ہے کے ساتھ لبیک کہتی ہیں یہاں تک کہز مین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہوجاتی ہے'۔

عَن أَبِي بِكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَى الْأَعْمَالُ أَفضل؛ قَالَ: العج

والثج، (رَوَالْالبِّرْمِنِي وَابْن مَاجَه)

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے'' بہترین مل کے بارے میں بوچھا گیا توفر مایا'' بلندآ واز سے لبیک کہنااور جانور قربان کرنا''۔

عَن جَابِر بن عبد الله رَضِى الله عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من محرم يُضحى لله يَوْمه يُلِي عَلَيْهِ وَسلم: مَا من محرم يُضحى لله يَوْمه يُلِي عَلَيْ عَلَيْهِ وَسلم: الشَّهُ إِلَّا غَابَتُ بننوبه فَعَاد كَمَا يُلِي عَلَيْ عَنْ بننوبه فَعَاد كَمَا وَلَيْ عَابَتُ بننوبه فَعَاد كَمَا وَلَيْ عَابَتُهُ بننوبه فَعَاد كَمَا وَلَيْ عَابَتُ مِنْ مِنْ مَا مَهُ عَلَيْهُ مَا مُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَالَمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' جس احرام والے نے چاشت سے کیکرسورج غروب ہونے تک اس دن تلبیہ پڑھا تو وہ اس حال میں ہوجائے گا جیسے اس کی مال نے اسے جنا تھا۔ (یعنی گنا ہوں سے یاک)۔

# فضلالوقوفبعرفة

عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْم يعتقُ اللهُ أَكُثَرُ مِنْ أَن يعتق اللهُ عَرَّوجَلَّ فِيه عَبْدا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأنه ليدنو ثُمَّ يُباهِي عِهُ الْبَلائِكَةَ فَيَقُولَ مَا أَرَا دَهُولاءً۔

(روالامسلم)

#### عرفات میں تھہرنے کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' کوئی دن ایسانہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوجا تا ہے، اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھتے ہومیر بے بیہ بند ہے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں'۔؟ (مسلم)

## فضل الدعاء بعرفة والمزدلفة

عَنعَبّاس بن مرداس رَضِى اللهُ عَنْهُ ،أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لأمته عَشِيَّة عَرَفَة بالمغفرة، فَأَجِيبِ أَنِّي غفرت لَهُم مَا خلا الظَّالِم فَإِنِّي آخن للمظلوم مِنْهُ، قَالَ: أَى رب إِن شِئْت أَعْطَيْت للمظلوم من الجنَّة وغفرت للظالم، فَلم يجب عشيته، فَلَبًّا أصبح بِالْمُزْ دَلِفَةِ أَعَاد اللُّعَاء فَأَجِيب إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِك رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو قَالَ: تَبَسم، فَقَالَ أَبُو بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا: بِأَبي أَنْت وَأَهِي إِن هَنِه لساعة مَا كنت تضحك فِيهَا، فَمَا الَّذِي يضحكك أضِّك الله سنك؟ قَالَ: إِن عَدو الله إِبْلِيس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائى، وغفر لأمتى، أَخِنَ النُّرَابِ يَحِثُو عَلَى رَأْسُهُ وَيَنُّعُو بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ فأضحكنى مَارَأَيْت من جزعه وأضحكنى مَارَأَيْت من جزعه والمن مناجة على المناجة المناجة

حضرت عباس بن مرداس رضی اللّٰدعنه کا بیان ہے که رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کوا پنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی پس جواب آیا کہ بیشک میں نے ان کی مغفرت کردی سوائے ظالم کے یقینا میں ظالم سے مظلوم کے لیے بدلہ لوں گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التجاکی اے میرے رب! اگرآپ چاہیں تو مظلوم کو جنت میں سے عطیہ دے دیں اور ظالم کی مغفرت فرمادیں ہیکن اس شام (عرفہ کی) ہیدعا قبول نہیں ہوئی۔ (پھر) مزدلفہ میں صبح ہوئی تو آپ نے پھروہی دعا کی چِنانچہ آپ نے جو مانگا اسے پورا کردیا گیا۔ راوی کا کہناہے کہ آپ خوشی سے ہنس پڑے یامسکرانے لگے۔حضرت ابو بکراور عمر رضی الله عنهمانے آپ سے عرض کیا کہ آپ صالط اللہ اللہ میں ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہآ یہ کے مبننے کا وقت تونہیں ہے،آ یہ کوکس چیز نے ہنسایا،اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔آپ علیہ نے فر ما یا کہ اللہ کے دشمن اہلیس کو جب بیمعلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول کرلی ہے اور میری امت کی مغفرت فرمادی ہے تو اس نے (از راہ افسوس) اینے سریرمٹی ڈالنی شروع کردی۔ اور وہ اپنی ہلا کت و ہر با دی کا دا دیلا کررہا تھااس کی اس گھبراہٹ پر مجھے ہنسی آگئی''۔

فضلامالو كنين

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ليَأْتِيَن هٰذَا الْحجر يَوْم الْقِيَامَة

وله عيدان يبصر جهما وَلِسَانًا ينطق بِهِ، يشهد على من استلمه بِحَق . (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حسن عَعِيج)

حجراسوداوررکن میانی کےاستلام کی فضیلت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی دو الله علیہ وسلم نے فرما یا '' قیامت کے دن اس حجر اسود کولا یا جائے گا کہ اس کی دو آئکھیں ہول گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن بندول نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے قق میں سچی شہادت دے گا''۔

بندول نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے قق میں سچی شہادت دے گا''۔

(ابن ماجہ تریزی)

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَّا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: نزل الحجر الأسود من الجنّة وَهُو أَشْد بَيَاظًا من اللّبن، فسودته خَطَايَابني آدم،

(رَوَاهُ البِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے حضور صلی الله علیه وسلم فقر مایا '' حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تواس وفت وہ دود صے زیادہ سفید تھا، بنی آ دم کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا''۔

(تندی)

عَن عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه قيل لَهُ: مَا أَرَاك تستلم إِلَّا هَنَيْن اللهُ عَنْهُ أَنه قيل لَهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْن الرُّكُنيْنِ قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول: إِن مسحهما يحط الْخَطِيئة .

(رَوَاهُ النَّسَائِي)

حضرت عمر رضی الله عنه سے کہا گیا کہ میں آپ کوان دونوں (رکن بمانی، حجراسود) کااستلام کرتے ہوئے ہی دیکھتا ہوں۔انہوں نے کہا'' میں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''ان دونوں کو جیونا گنا ہوں کو مٹادیتا ہے''۔

عنى عبرالله بن عمر رضى الله عنهها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: إن الرُّكن وَالْهقام يَاقُوتَنانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمِّسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمِّسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْهس نُورَهُمَا لأَضَاءَ تَامَا بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب.

(رواہ الترمذی وقال حدیث غریب قال ویروی موقوفاً عن عبدالله ابن عمر قوله)
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول
الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' رکن بمانی اور مقام ابراہیم جنت کے
یا قوت (موتی) ہیں ، اللہ نے ان کے نورکو دورکر دیا ہے اگر ان کا نور دورنہ کرتا تو
یہ شرق ومغرب کے درمیان کوروش کرتے''۔

(تذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلْ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا فِي الرُّكْنِ الْيَهَانِي فَمَنْ قَالَ، اللهُمَّ إِنِّي السَّئلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة فِي اللَّانَيَا وَالْاَخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّانَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَنَابَ النَّانِ النَّانِ وَالْاَخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّانَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَنَابَ النَّادِ، قَالُوا آمِيُن وَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَنْ فَاوضه، يَعْنى الرُّكن قَالُو اللهِ عَنْ الرُّكن فَاوضه، يَعْنى الرُّكن

الأسود، فَإِنَّمَا يَفَاوض يَد الرَّحْن درواه ابن ماجه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روآیت ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' رکن بمانی پرستر فرشتے مقرر ہیں جو ہر مخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو ہید عاکرے:

اللهم إلى السَّلُك الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي النَّانَيَا وَالْعَافِيةَ فِي النَّانَيَا وَالْحَرَةِ وَالْعَافِيةَ فِي النَّانَيَا حَسَنَةً وَقِنَا وَالآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي النَّانَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَنَابَ النَّارِ.

''اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب! ہمیں دنیاوآخرت میں ہملائی عطافر مااور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔'' آپ سال علی ایک نے فرما یا''جس شخص نے ججر اسود کا استلام کیا تو گویا اس نے رحمن سے مصافحہ کیا''۔

(ابن ماجه)

## فضلالظواف بِالْبَيْتِ

عَن عبدالله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمّا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كعتق رَقَبَة، رَوَالا ابْن مَاجَه، وَقَالَ النَّسَائِي: من طَاف سبعاً فَهُوَ كَعنُل رَقَبَة.

#### بیت الله شریف کے طواف کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جس کسی نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور (اس کے بعد) دورکعت نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کردیا''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من طاف بِالْبَيْتِ سبعا وَلَا يتَكَلّم إِلّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبُلُ بِلْهِ وَلَا إِلْهَ إِلّاللهُ وَالله آكْبَرُ وَلَا حَوْلَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبُلُ بِللهِ وَلَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَالله آكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلا حُولَ وَلا عُولًا فَوَلا عَنْم سيئات و كتبت لَهُ وَلا قُوّة إلّا بِاللهِ حبت عنه عشر سيئات و كتبت لَهُ عشر حسنات و و كتبت لَهُ عشر حسنات و كتبت لَهُ عشر حسنات و كتبت لَهُ عشر حسنات و رفع لَهُ عشر دَرَجَات وَمن طاف و تكلم وهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالَ خَاضَ فِي الرَّحْمَة برجليه كخائض وَهُو فِي تِلْكَ الْحَالُ خَاضَ فِي الرَّحْمَة برجليه كخائض البّاء برجليه كخائض البّاء برجليه (وَاهُ النّي مَاجَه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''جس کسی نے بیت اللہ شریف کے گردسات چکر لگائے (طواف کیا) اوراس دوران صرف یہی بڑھتارہا:

بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبْلُ لِلهِ وَلَا اللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله والله وَالله والله وال

اس کی دس برائیاں دورکر دی جاتی ہیں اوراس کی دس نیکیاںلکھ دی جاتی ہیں اور

اس کے دس در ہے بلند کر دیئے جاتے ہیں، اور جس نے طواف کے دوران میں کوئی بات چیت کرلی تو وہ دریائے رحمت میں اپنے پاؤں کے ساتھ داخل ہوتا ہے جس طرح یانی میں اپنے یاؤں کے ساتھ داخل ہوتا ہے'۔

فائد: طواف کے دوران ذکر کرنے والا گویا سرسے پاؤں تک رحمت میں ڈوبا ہوتا ہے اورجس نے بات کرلی تو گویا وہ ٹانگوں تک اس رحمت میں ہے۔ ہوتا ہے اورجس نے بات کرلی تو گویا وہ ٹانگوں تک اس رحمت میں ہے۔ (ابن ماجہ)

عَن ابْن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من طَافَ بِالْبَيْتِ خمسين مرّة خرج من ذئوبه كَيُوم ولدته أمه، رَوَالا الرَّرْمِنِي وَقَالَ: حرج من ذئوبه كَيُوم ولدته أمه، رَوَالا الرَّرْمِنِي وَقَالَ: حرب وقالَ البُخَارِي: إِنَّمَا يرُوي هٰنَا عَن ابْن عَبْاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَوْله.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''جس نے بیت الله کے پیجاس طواف کیے وہ گنا ہوں سے باک موجا تا ہے جیسے اس دن جب اس کی مال نے اسے جنا تھا''۔

(تندی)

عَن عبيد بن عمرًان أن ابن عمر رَضِى الله عَنْهُمّا كَانَ يزاحم على الرُّكْنَيْنِ فَقلت: يَا أَبَاعبد الرَّحْمَن إِنَّك تزاحم على الرُّكْنَيْنِ فَقلت: يَا أَبَاعبد الرَّحْمَن إِنَّك تزاحم على الرُّكْنَيْنِ زحاماً مَا رَأَيْت أحدامن أَصْحَاب رَسُول على الرُّكْنَيْنِ زحاماً مَا رَأَيْت أحدامن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يزاحم عَلَيْهِ، قَالَ: إِن أَفعل فَإِنِّي

سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِن مسحهما كَفَّارَةللخطايا، وسمعته يَقُول: من طَاف عِلْنَا الْبَيْت أسبوعا فأحصالا كَانَ كعتق رَقَبَة، وسمتعه يَقُول: لَا يضع قدما وَلَا يرفع قدما أُخُرَى إِلَّا حط الله عَنهُ عَنهُ عَا خَطِيئة و كتبت لَهُ حَسَنَة .

(رَوَاهُ الرِّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيث حسن)

حضرعبیدابن عمران رضی الله عنه کابیان ہے کہ ابن عمررکن یمانی اور چر اسود پرٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، ابوعبد الرحمن! میں نے آپ کی طرح، دیگر صحابہ کوان پر اس طرح آتے ہوئے ہیں دیکھا، انہوں نے کہا میں بیاس لیے کرتا ہوں کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے''ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گنا ہوں کا کفارہ ہے' اور میں نے یہ بھی سنا''جس نے اللہ کے اس گھر کا سات بارطواف کیا اور پوری رعایت و آداب سے کیا، تو اس کا یہ ل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا'۔ اور میں نے آپ صافی اللہ ہے اس کی سنا''بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے بیکی کا تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی کا قواب اس کے لیے لکھا جائے گا'۔

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنْ يُتَ مَثُلَ الطَّلَاة، إِلَّا أَنْكُمُ تَتَكُلُمُونَ فِيهِ فَمَن تَكُلُم فِيهِ فَلَا يَتَكُلُمنَ إِلَّا أَنْكُمُ تَتَكُلُمونَ فِيهِ، فَمَن تَكُلُم فِيهِ فَلَا يَتَكُلُمنَ إِلَّا أَنْكُمُ تَتَكُلُمونَ فِيهِ، فَمَن تَكُلُم فِيهِ فَلَا يَتَكُلُمنَ إِلَّا

بِخَير، رَوَاهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا مَوْقُوفاً۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح کی عبادت ہے، بس یہ فرق ہے کہ طواف میں تہہیں باتیں کرنے کی اجازت ہے، تو جوکوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کر بے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے'۔ (زندی)

فضل الظواف في الْمَطر

قَالَ أَبُو عقال: طفت مَعَ أنس بن مَالك في مطر، فَلَمَّا انْصَرف قضينا الطّواف، أتَيْنَا الْمقام فصلينا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لنا أنس: ائتنفوا الْعَمَل فقد غفر لكم، هَكَذَا قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطفنا مُعَه فِي مطرد (أخرجه ابْن مَاجَه)

### بارش ميس طواف كى فضيلت

ابوعقال کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارش میں طواف کیا جب ہم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پرآ کر دو رکعت نماز پڑھی، حضرت انس ٹے فرمایا: ''اپنے (طواف کے)عمل کو دوبارہ شروع کر دویقینا اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کیا توانہوں نے ہمیں اسی طرح فرمایا تھا''۔ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کیا توانہوں نے ہمیں اسی طرح فرمایا تھا''۔

## فضلما يُعطى الحجّاج بجمع

وتوف مزدلفه كے مو 🛘 پر جاج كوخاص عطيه

حضرت بلال بن رباح رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا''اے بلال! آج مزدلفہ کی صبح ہے لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فر مایا''یفنیا الله تعالی نے تم یہ یہاں مہر بانی کی کہ تمہارے گناہ نیکوں کو دے دیئے (کہ جس کی چاہیں سفارش کر کے بخشوالیس) اللہ کا نام لے کرمنیٰ کی طرف چل پڑو'۔

## فَضَل الْعُهْرَة فِي رَمَضَان

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لامُرَأَة من الْأَنْصَار يُقَال لَهَا أَم سِنَان: مَا مَنعك أَن تَكُونِي جَجْت مَعنا؛ قَالَت: كَانَ ناضان كَانَا لأَبِي فَلَان (رَوجها) جُهُو وَابْنه على أَحدهما وَكَانَ الآخر للهِ فَلَان (رَوجها) جُهُو وَابْنه على أَحدهما وَكَانَ الآخر ـ

#### رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کوفر مایا '' جمہیں میری ہمراہی میں جج کے مل سے کس چیز نے روکا ؟ اس نے کہا میر سے خاوند کے دواونٹ ہیں ایک پرمیر سے خاوند اور جیٹے نے جج کیا اور دوسرا ہماری تھجوروں کے باغ کو پانی سے سیراب کرتا تھا، آپ سالیہ آلیہ ہے نے فر مایا: '' رمضان کا عمرہ جج کے برابر یا میر سے ساتھ جج کے برابر ہے''۔

فضلالحكق

عَن عبدالله بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رحم المحلقين، قَالُوا: والمقصرين يَا رَسُول الله، قَالَ: رحم الله المحلقين، قَالُوا: والمقصرين يَا رَسُول الله، قَالَ: رحم الله المحلقين، قَالُوا: والمقصرين يَا رَسُول الله، قَالَ: رحم الله المحلقين، قَالُوا: والمقصرين يَا رَسُول الله، قَالَ: والمقصرين يَوالهُ مَالك، وَعبيد الله بن عمر عَن قَالَ: والمقصرين يَوالهُ مَالك، وَعبيد الله بن عمر عَن نَوْع، ذكر مَالك والمقصرين فِي الثَّالِثَة، وَقَالَ عبيد الله في الرَّابِعَة، أخر ج البُعَارِي وَمُسلم حَدِيث مَالك، وروى مُسلم حَدِيث مَالك، وروى مُسلم حَدِيث عبيد الله وَنبه عَلَيْهِ البُعَارِي.

### سرمنڈانے کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا 'اللہ کی رحمت ہوان پرجنہوں نے یہاں اپنا سرمنڈوایا۔
حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا ' یارسول اللہ! رحمت کی یہی دعا بال
ترشوانے کے لیے بھی فرما دیجئے۔آپ علیہ نے دوبارہ ارشادفرمایا کہ ' اللہ کی
رحمت ہوسرمنڈوانے والوں پر، ان لوگوں نے پھر وہی عرض کیا، تو تیسری دفعہ
کے بعد آپ سلی ٹالیہ پڑے نے فرمایا کہ ' اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوجنہوں
نے یہاں بال ترشوائے'۔
(جاری وسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اللهُ عَنْهُ قَالَ الْمُحَلِّقِيْن، قَالُوا: يَارَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسلم: الله وَالمقصرين، قَالَ: الله مَّ اغْفِر للمحلقين، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله والمقصرين، قَالَ: الله مَّ اغْفِر للمحلقين، وَالمُعَصرين، قَالَ: الله والمقصرين، قَالَ: الله مَّ اغْفِر للمحلقين، قَالُ: الله والمقصرين، قَالَ: والمقصرين. قَالَ: والمقصرين.

(أُخُرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن)

فرما د بیجیخ" ( بخاری وسلم )

عَن أمر الحصين رَضِى الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّة الْوَدَاعِ دَعَا للحلقين ثَلَاثًا وللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّة الْوَدَاعِ دَعَا للحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين مرّة، رَوَاهُ مُسلم وَلم يقل وَكِيع فِي حَبّة الْوَدَاعِ.
الْوَدَاعِ.

حضرت ام الحصين رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے آخری جج کے موال پر رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کو تین بار سر منڈوانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے سنا، اور ایک بار بال ترشوانے والوں کی'۔ (مسلم) عمر رضی الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلّی الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلّی الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْه

# فضل حصى الجهار

عَن أَبِى سعيد الْخُلُرِ كَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ الله: هِى الْجِهارِ الَّتِي يَرْمِى بِهَا كُلْ عَام فنحسب أَنَّهَا الله: هِى الْجِهارِ الَّتِي يَرْمِى بِهَا كُلْ عَام فنحسب أَنَّهَا تَعْص، فَقَالَ: إِنَّهُ مَا تقبل مِنْهَا رفع، وَلَوْلَا ذَلِكُ لَر أَيتُهَا تَعْمَى فَقَالَ: إِنَّهُ مَا تقبل مِنْهَا رفع، وَلَوْلَا ذَلِكُ لَر أَيتُهَا أَمْثَال الْجِبَالِ. (وَالْاللَّارَقُطْني)

### رمی جمار ( کنگریاں مارنے ) کی فضیلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا '' یارسول الله! بیرمی جمار (جو کنگریاں ماری جاتی ہیں) جو ہرسال کی جاتی ہے ہمار اخیال ہے کہ بیم موتی رہتی ہیں۔آپ صلّ ٹالیّٹی نے فر ما یا''ان میں سے جو قبول کرلی جاتی ہیں او پر اٹھالی جاتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا توتم انہیں بہاڑوں کی طرح دیکھتے''۔

## فضلماء زمزم

عَن جَابِر بن عبد الله رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَاء زَمْزَم لما شربله، شربله، (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

### زمزم كي فضيلت

عَن ابن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَاءزَمُزَم لما شربله، إن شربته تستشفى بِهِ شفاك الله، وَإِن شربته يشبع أشبعك الله بِه، وَإِن شربته لقطع ظمئك قطعة الله، وَهُوَ هزمة جِبْرِيل،

وسقيا الله إسماعيل، (رَوَالْاللَّارَقُطْنِي) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے ، رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلَّم نے فر ما يا: زمزم كا ياني جس مقصد كے ليے پيا جائے گا وہ پورا ہوگا، اگرتم بیاری سے شفایانے کے لیے پیو گے تواللہ تعالیٰ تمہیں شفادے گا،اگراس کے پینے سے مقصود کھانے پینے کی سیرانی ہوتو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے سیرانی عطا فرمائے گا،اگرتم پیاس بجھانے کی خاطراسے پیو گے تواللہ تعالیٰ پیاس تم سے دور کردیے گا، بیہ جبریل کی خدمت ہے اور اساعیل کی سبیل ہے'۔ عَن هُحَمَّى بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كنت عِنْدابَى عَبّاس جَالِسا فِجَاءرجل فَقَالَ: من أَيْن جِئْت قَالَ: من زَمْزَم قَالَ: فَشَرِبت مِنْهَا كَهَا يَنْبَغِي، قَالَ: وَكَيف؛ قَالَ: إِذا شربت مِنْهَا فَاسْتَقُبل الْكَعْبَة وَاذْكُر اسْم الله عز وجل، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن آيَة مَا بَيْننَا وَبَينِ الْمُنَافِقين لَا يتضلعون من زَمْزَم، (أخرجه ابْن مَاجَه وَالنَّارَ قُطْنِي وَاللَّفْظ لِابْنِ مَاجَه) حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ابی بکررضی الله عنهم کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹا تھا کہ ایک آ دمی آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے

بن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آر ہا ہوں۔ انہوں نے کہا''کیاتم نے ارمزم سے آر ہا ہوں۔ انہوں نے کہا''کیاتم نے زمزم پیا ہے جیسے بینا چا ہے تھا، اس نے کہا''وہ کیسے؟ انہوں نے کہا''جب تم زمزم پینے لگوتو قبلہ رخ ہوکر اور اللہ کا نام لے کر (بسم اللہ پڑھ کر) ہیو، اس لیے زمزم پینے لگوتو قبلہ رخ ہوکر اور اللہ کا نام لے کر (بسم اللہ پڑھ کر) ہیو، اس لیے

کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ'' ہمارے اور منافقوں کے درمیان نشان میہ ہے کہ ہم زمزم کوخوب پبیٹ بھر کر پیتے ہیں جبکہ وہ اس طرح نہیں پیتے''۔

# فَضُل الصَّلَاة بِمَكَّة

عَن الأرقم أنه جَاءً إِلَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: أَرَدُت يَا رَسُول الله هَهُنَا، وأوم عبيلِهِ أَيْن ثُرِيلُ؛ قَالَ: أَردُت يَا رَسُول الله هَهُنَا، وأوم عبيلِهِ إِلَى حَيْثُ بَيت الْهُقَلّس، قَالَ: مَا يَخْرِجك إِلَيْهِ أَتْجَارَة؛ قَالَ: لَا وَلَكِن أَردُت الصَّلَاة فِيهِ، قَالَ: فَالصَّلَاة هُنَا، وأوم عبيلِه وأوم عبيلِه إلى مَكّة، خير من ألف صَلَاة، وأوم عبيلِه إلى مَكّة، خير من ألف صَلَاة، وأوم عبيلِه إلى الشّام عبيلِه إلى مَكّة، خير من ألف صَلَاة، وأوم عبيلِه إلى الشّام المنه المن

#### مكه مين نماز كي فضيلت

حضرت ارقم رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سل بھالیہ ہے ہو چھا '' کہاں کا ارادہ ہے''؟ انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں کا، آپ سل بھی ایکہ یہ المقدس کی طرف ہاتھ سے جانا چا ہے ہو'؟ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ میں اس میں نماز پڑھنا چا ہتا ہوں۔ آپ سل بھی ایک ہیں اس میں نماز پڑھنا چا ہتا ہوں۔ آپ سل بھی ایک ہیں اس میں نماز پڑھنا چا ہتا ہوں۔ آپ سل بھی سے یہاں مکہ میں نماز پڑھنا ایک ہزار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت المقدس سے یہاں مکہ میں نماز پڑھنا ایک ہزار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت المقدس سے یہاں مکہ میں نماز پڑھنا ایک ہزار

# فَضُل صَوْم شَهُر رَمَضَان بِمَكَّة

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أردك رَمَضَان بِمَكَّة فصامه وقامَ مِنْهُ مَا تيسر لَهُ، كتب الله لَهُ مائة ألف شهر رَمَضَان فِيمَاسواهَا، وَكتب لَهُ بِكُل يَوْم وكل لَيْلَة عتق رَمَضَان فِيمَاسواهَا، وَكتب لَهُ بِكُل يَوْم وكل لَيْلَة عتق رَقَبَة، وكل يَوْم حلان فرس فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَفَيْ كُلّ يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَيْ كُلّ يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيْلُ اللهِ وَقَيْ كُلّ يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيْلُ اللهِ وَقَلْ كُلّ يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيْلُ اللهِ وَقَلْ كُلّ يَوْم حَملان فرس فِي سَبَيْلُ اللهِ وَقَلْ كُلّ لَيْلَةً حَسَنة وَقَلْ كُلّ لَيْلَةً حَسَنة وَلَا يُوْم حَملان فَلْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ لَهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْ يَوْم عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَيْلُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

(روالاابن مأجه عن العلن عن عبد الرحيم ابن زيد العبي عن ابنه عن سعيد بنجبير عن ابن عباس)

### مکہ میں رمضان کے روزوں کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ' جس کسی نے مکہ میں رمضان پا یا اور اس کے روز ہے رکھے اور حسب تو فیق (رات کو نماز میں) قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیگر مقامات کے مقابلہ میں ایک لاکھ رمضان کے مہینوں (کا ثواب) لکھ دیتے ہیں اور ہر دن اور ہر دن اور ہر دن گھوڑ ہے پر اور ہر دات کو ایک غلام آز ادکر نے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور ہر دن گھوڑ ہے پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں سوار کرنے اور ہر دن میں ایک بڑی نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھ دیتے ہیں''۔

# فَضَل الْإِحْرَام من بَيت الْمُقَلَّس

بیت المقدس سے احرام باندھ کرآنے کی فضیلت

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' جس نے جج اور عمرہ کا احرام مسجد اقصلی سے مسجد حرام کے لیے باندھا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کردیئے گئے، یا بیفر ما یا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ راوی کوشک ہوا کہ ان میں سے کوئی بات آپ سال اللہ آپیر نے فر مائی ) ابن ماجہ کے الفاظ یوں ہیں ''جس کسی نے عمرہ کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھا اس کی مغفرت ہوگئ، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس سے اس کے پہلے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا''۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس سے اس کے پہلے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا''۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس سے اس کے پہلے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا''۔

## فَضُل زِيَارَة قبر الْمُصَطَفى عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من جَ فزار قَبْرِى بعد وفاتى فَكَأَمَّا زارنى فِي حَياتِي.

### روضه رسول سالاناليام كى زيارت كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے جج کیااور میر بے وصال کے بعد میری قبر (روضه) کی زیارت کی تو گویااس نے میری زندگی میں میری زیارت کی " (راقی ) وعن کاطِب رضی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلی الله عَلَیْهِ وَسلم: من زارنی بعد موتی فَکاً منا زارنی فی کیاتی، وَمن مَات بِأَحد الْحَرَّمَانِ بعث من الْآمنین یوم الْقیامة .

الْقِیّامَة .

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جومکہ یا مدینہ میں فوت ہوگیا وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگیا''۔

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عَنْهُما عن النَّبِي صلى الله

عَلَيْهِ وَسلم: من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي هٰنِه التَّلَاثَة الْأَحَادِيث أخرجهَا التَّارَقُطنِيّ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دجس نے میری شفاعت واجب کے فرمایا ''دجس نے میری شفاعت واجب ہوگئ''۔ بیتینوں حدیثیں دار قطنی کی ہیں۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِن أَحِل يسلم عَلَى إِلَّا رِدِ الله روحى حَتَّى وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِن أَحِل يسلم عَلَى إِلَّا رِدِ الله روحى حَتَّى أَرِد عَلَيْهِ السَّلَامِ.

(رَوَاهُ أَبُودَاوُد)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جوکوئی بھی مجھے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کولوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کولوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں'۔ (ابوداؤد)

فَضْل الصَّلَاة فِي مَسْجِ النَّبِي مِلْ السَّلِيةِ وَمِ

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: صَلاة فِي فِي مسجدِي هُنَا خَيْرٌ مِن أَلفِ صَلاةٍ فِي غِيرِهِ مِنَ الْبَسَاجِلِ إِلاَّ الْبَسْجِلِ الْحَرَامِ.
صَلاةٍ فِي غيرِهِ مِن الْبَسَاجِلِ إِلاَّ الْبَسْجِلِ الْحَرَامِ.

مسجد نبوي مين نماز كي فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا''میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں

سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے '۔ (مسلم

عَنْ عَبِدَاللهِ بِن عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ: صَلاة فِي مَسْجِدِي هُ لَمَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاة فِي مَسْجِدِي هُ لَمَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاة فِي عَلَيْهِ وَسلمَ الْحَرَامِ. (اخرجهمسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی سوائے مسجد حرام کے ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے'۔

عَنْ مَيْهُوْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ مَسْجِلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلاة فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاة فِيْ مَا سِوَالْهُمِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُعْبَةِ . (أخرجه مسلم) حضرت میمونه رضی الله عنهمانے مسجد نبوی کے تذکرہ کے دوران فر ما یا کہ د میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا ''اس میں ایک نماز ، دوسری مساجد کی سوائے مسجد کعبہ کے ، ایک ہزار نمازوں سے کہیں بہتر ہے'۔ (مسلم) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلُرى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّى دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْت بَعْض نِسَآئِهِ فَقلت: يَارَسُولَ اللهِ أَيّ الْمَسْجِدَيْن الَّذِي أَسّس عَلَى التَّقُوى؛ قَالَ فأخَذَ كَفا مِنْ حصى فَصْرَبَ بِهِ الأرْضَ

ثُمَّ قَالَ: هُوَمَسْجِلُ كُمُ هٰنَالَبَسجِدِ الْمَدِينَة ـ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کا کہنا ہے کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے گھر گیا اور عرض کیا کون سی دومسجدیں ایسی ہیں جن کی بنیا د تقوی پر رکھی گئی ہے؟ آپ صلاح اللہ ایسی کی ایک مٹھی کی اور پھر زمین پر بچینک دی، پھر فرمایا، وہ تمہاری بیمسجد .... مسجد مدینہ ہے'۔ (اور دوسری مسجد قباہے)

# فضل الْمَسَاجِ الثَّلَاثَة

#### تين مسجدول كى فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کا بیان ہے کہ چار باتیں میں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم سے سی ہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں اور انہوں نے مجھے یقین عطا کیا ہے، کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفرا پنے خاوند یا محرم کے بغیر نہ کر ہے، دو دنوں عید الفطر اور عبد الفخی کا روزہ نہیں اور دونما زوں عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عصر کے بعد سورج غروب ہوجائے اور فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے تین مسجد وں مسجد حرام ، مسجد نبوی ، اور مسجد اقصلی کے بغیر سفر کر کے نہ آیا جائے ''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تش الرِّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجىى: وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تش الرِّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجىى: مَسْجِى هٰذَا وَالْمَسْجِى الْحَرَامِ وَالْمَسْجِى الْأَقْصَى، مَسْجِى هٰذَا وَالْمَسْجِى الْحَرَامِ وَالْمَسْجِى الْأَقْصَى، وَالْمَسْجِى الْأَقْصَى، وَالْمَسْجِى الْمُقَالِقُطُ البُعَادِي)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ '' نین مسجد ول کے سوا، سفر کر کے نہ آیا جائے ، مسجد نبوی ، مسجد حرام اور مسجد اقصی''۔

(جاری وسلم)

فضل المسجد الرَّقْصَى وَفضل الصَّلَاة فِيهِ عَن أَبى ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله أَى مَسُجِه وضع فِي الأَرْض أُولا: قَالَ: الْمَسْجِه الْحَرَام، مَسْجِه وضع فِي الأَرْض أُولا: قَالَ: الْمَسْجِه الْحَرَام، قلت: ثمَّ أَى، قَالَ: الْمَسْجِه الْأَقْصَى، قلت: كمربينهما، قالَ: أَرْبَعُونَ عَاما، قلت: ثمَّ أَى، قالَ: ثمَّ حَيْثُ مَا أرد كتك الصَّلَاة فصل فَكلها مَسْجِه. (أَخْرِجَاهُ مِمَعْمَاهُ)

### مسجداقصلي اوراس ميس نماز كي فضيلت

حضرت ابوذررضی الله عنه کابیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ فرما یا ''مسجد حرام' میں نے عرض کیا ''پھر کوئسی'؟ فرما یا ''مسجد اقصیٰ ' میں نے عرض کیا ان دونوں کا درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ فرما یا ''جیال میں سال' میں نے عرض کیا پھر کوئسی؟ فرما یا ''جہال کہیں نماز کا وفت آ جائے نماز پڑھ لیا کروپس ہرجگہ مسجد ہی مسجد ہی مسجد ہے'۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمّا عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن سُلَيْعَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة اللهُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام لما بنى بَيت الْمُقَدِّس سَأَل الله عز وَجل ملكا لا يَنْبَغِي لأحد من بعده فأوتيه، وَسَأَل الله عز وَجل حِين فرغ من بِعاه فأوتيه، وَسَأَل الله عز وَجل حِين فرغ من بِعاه أن لا يَأْتِيهِ أحد لا ينهزه إلَّا عِين فرغ من بِعَاء الْمَسْجِد أن لا يَأْتِيهِ أحد لا ينهزه إلَّا الصَّلَاة فِيهِ، أن يُعْرجهُ من خطيئته كَيُوم وَلدته أمه وَالسَّائِيوَ ابْنَ مَاجَه) الصَّلَاة فِيهِ، أن يُعْرجهُ من خطيئته كَيُوم وَلدته أمه والصَّلَاة فِيهِ، أن يُعْرجهُ من خطيئته كَيُوم وَلدته أمه والسَّسَائِيوَ ابْنَ مَاجَه)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہا الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصلی (بیت المقدس) کی تعمیر کے دوران اللہ تعالی سے تین دعائیں مائلیں۔اللہ تعالی سے المقدس) کی تعمیر کے دوران اللہ تعالی سے تین دعائیں مائلیں دے دیئے گئے، ایسے فیصلے مائلے جواللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں، وہ آئہیں دے دیئے گئے، ایسی حکومت وہا دشاہت مائلی جوان کے بعد کسی اور کے حصہ میں نہ آسکے، وہ بھی

عطا کردی گئی، جب مسجد کی تغمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سے بول دعا کہ جوکوئی یہاں صرف نماز ہی کے لیے آئے اس کے گناہ اس سے دورکر دیئے جائیں اوروہ ا بیسے ہوجائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا''۔ (نسائی، ابن ماجه) عَن أبي عبد الله الألتهاني عن أنس بن مَالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: صَلاة الرجل في بَيته بِصَلَاة وَاحِلَة، وَصلَاته في مَسْجِه الْقَبَائِل بِخِنْس وَعشرين صَلَاة وَصلَاته فِي الْمَسْجِد الَّذِي يجمع فِيهِ بِخَمْسِمائة صَلَاة، وَصلَاته فِي الْمَسْجِي الْأَقْصَى بِخَنْسِينَ ألف صَلَاة، وَصلَاته في مَسْجِدى بِخَيْسِينَ أَلف صَلَاة، وَصلَاته فِي الْبَسْجِد الْحَرَام بِمِأْتَة ألفصَلَاة (رَوَالُا أَنْ مَاجَه)

حضرت عبداللہ الا تہانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا '' آدمی کے اپنے گھر میں نماز .... ایک نماز (کے برابر) ہے، اور محلے کی مسجد میں پچیس نماز وں کے برابر، اور جامع مسجد میں پچیس نماز وں کے برابر ہو مامع مسجد میں پپاس ہزار نماز وں کے برابر ہے، مسجد اقصلی میں پپاس ہزار نماز وں کے برابر ہے، مسجد اقصلی میں پپاس ہزار نماز وں کے برابر، میری مسجد (مسجد نبوی) میں اس کی ایک نماز پپاس ہزار نماز وں کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ) برابر، اور مسجد حرام میں اس کی نماز ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے'۔ (ابن ماجہ)

## فضل الصّلاة في مسجى قباء

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يزور قبَاء رَا كِبًا وماشيا، أَخُرجَاهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يزور قبَاء رَا كِبًا وماشيا، أَخُرجَاهُ فِي الصحيح، وَفِي رِوَايَة: كَانَ يَأْتِي قبَاء كل سبت رَا كِبًا وماشيا۔

### مسجد قباء ميس نماز كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم مسجد قباء میں پیدل بھی جاتے اور سوار ہو کر بھی'۔ جاتے اور سوار ہوکر بھی'۔

ایک روایت میں ہے کہ ہر ہفتہ کے دن سوار ہوکر بھی اور (گاہے) پیدل جایا کرتے تھے'۔

عَن سهل بن حنيف قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من خرج حَتَّى يَأْتِي هٰنَا الْبَسْجِ مَسْجِ قبَاء فصلى فِيهِ كَانَ لَهُ علاعَمْرَة وَ (رَوَاهُ النَّسَائِيوَ ابْنَ مَاجَه) فصلى فِيهِ كَانَ لَهُ علاعَمْرَة و

حضرت مهل بن حنیف رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرما یا '' جس کسی نے آ کراس مسجد قباء میں نماز پڑھی اسے ایک عمره کرنے کے برابر ثواب ملے گا''۔

کرنے کے برابر ثواب ملے گا''۔

عَن أسيد بن ظهير الْأَنْصَارِى عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاة فِي مَسْجِد قبَاء كعبرة، رَوَاهُ التِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب، وَلَا نَعْرِف لأسيد بن ظهير شَيْئا يَصح غير هٰنَا الحَدِيث.

حضرت اسید بن ظهیر انصاری رضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' مسجد قباء میں نماز ایک عمرہ کے برابر ہے''۔ (ترزی)

فَضُل الْأُضْعِية

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَل ابْن آدم يَوْم النَّحُر عَلا أحب إِلَى وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَل ابْن آدم يَوْم النَّحُر عَلا أحب إِلَى الله عز وَجل من هراقة دم، وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْم الْقِيامَة بقرونها أظلافها وَأَشْعَارهَا وَإِن النَّم ليقَع من الله عز وَجل مَكَان قبل أَن يَقع على الأَرْض، فطيبوا بها نفسا، وَجل مَكَان قبل أَن يَقع على الأَرْض، فطيبوا بها نفسا، وأخرجه البِّرُمِنِي وَابْن مَا جَه وَهٰ الفظه، وَقَالَ البِّرُمِنِي: عَرِيك حسن غَرِيب)

عيدقربان مين قرباني كي فضيلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''عید قربان کے دن ، فرزند آ دم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں ، بالوں اور کھروں کے ساتھ (زندہ ہوکر) آئے گا، اور قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، پس (اے اللہ کے بندو!) دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرؤ'۔

دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرؤ'۔

(تریزی، این ماجہ)

عَن زيد بن أَرقم رَضِى الله عَنه قَالَ: قَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا هَنِهِ الْأَضَاحِى؟ قَالَ: سنة أبيكم إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، قَالُوا: فَمَا لنا فِيهَا يَا أبيكم إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، قَالُوا: فَمَا لنا فِيهَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: بِكُل شَعْرَة حَسَنَة، قَالُوا: فالصوف يَا رَسُول الله؟ قَالَ: بِكُل شَعْرَة حَسَنَة، قَالُوا: فالصوف يَا رَسُول الله؟ قَالَ: بِكُل شَعْرَة مَن الصَّوف حَسَنة .

(رَوَالُالْبَنِمَاجَه)

عَن أَى أُمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خير الْكَفَن الْحَلَّة، وَخير الضَّحَايَا الْكَبْش

الأقرن - (رَوَاهُ الرِّرُمِنِي وَرَوَاهُ ابْنَ مَا جَه، وَلَه يقل الرِّرْمِنِي الأقرن) حضرت ابوامامه رضى الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''بہترین کفن حلہ ہے جوایک ہی قسم کی چا در اور تہبند پر مشتمل ہوا ور بہترین قربانی سینگوں والے (موٹے تازیے) مینڈ ھے کی ہے'۔ (ترذی، ابن ماجه) قربانی سینگوں والے (موٹے تازیے) مینڈ ھے کی ہے'۔ (ترذی، ابن ماجه)

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَى رَسُول الله بَكبشين أملحين أقرنين ذبحها بِيَدِيةِ وسمى وَكبر وضعرجله على صفائحها، أُخُرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کا بیان ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے سیابی وسفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے دومینڈھوں کی قربانی کی ، اپنے دست مبارک سے ان کو ذرئے کیا، (اور ذرئے کرتے وقت) بسم الله والله اکبر پڑھا (اور) اپنایاوں ان کے پہلویہ رکھا''۔

(جاری وسلم)

کو پکڑا، اسے لٹا یا اور ذنج کرنے کا ارادہ کیا پھر یوں کہا'' بسم اللہ ۔۔۔۔۔اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فر ما۔۔۔ پھراس کی قربانی کردی''۔

AND WHAT

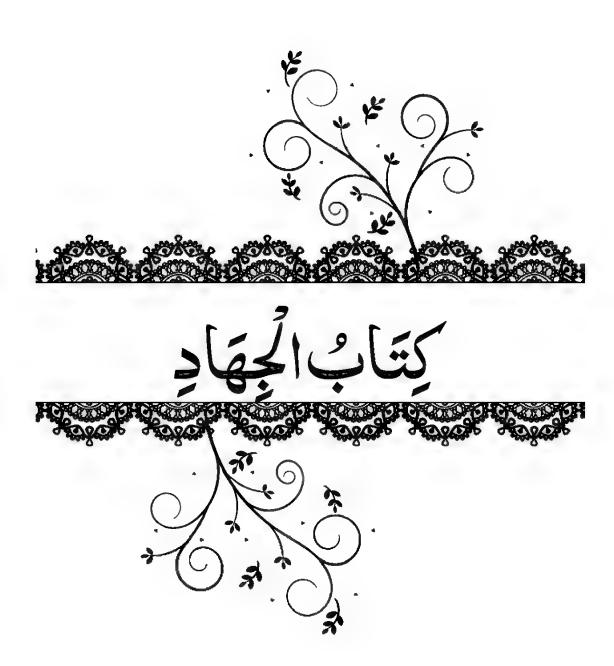

فَضَل الْعنوو وَالرَّواح فِي سَبِيل اللهِ عزوجل عَن أنس بن مَالك رَضِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنُوتٌ فَيْ سَبِيلِ اللهِ آوُرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ اللَّانُيَا وَمَا فِيها ـ

(أخرجه البُخَارِي وَمُسلم وَلَهُمّاعَن أَبِهُ وَيُرَة بِنَحُوِةٍ)

الله كى راه ميس ايك صبح وشام نكلنے كى فضيلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' الله کی راہ میں ایک صبح یا شام (گشت/ پیٹرول کیلئے) نکانا پوری دنیا سے بہتر ہے'۔

عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الغدوة يغدوها العَبْد فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الغدوة يغدوها العَبْد فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْد مِن النَّانَيَا وَمَا فِيهَا عَلَيْهِ مَن النَّانَيَا وَمَا فِيهَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَيْد مِن النَّانَيَا وَمَا فِيهَا عَلَيْهِ مِن النَّهُ عَيْد مِن النَّانَيَا وَمَا فِيهَا عَلَيْهِ اللهُ عَيْد مِن النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' ایک بندہ جو ایک صبح اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ دنیا اور جواس دنیا میں ہے، سے کہیں بہتر ہے'۔

عَن أَبِى أَيُّوب رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: غَلُوة فِي سَبِيل الله أُو رَوْحَة خير عِلاً طلعت عَلَيْهِ الشَّهُ سوغربت. (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کا کہنا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' الله کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا اس تمام سے بہتر ہے جس پرسورج طلوع اور غروب ہوتا ہے''۔

# فضل الجِهَادفِ سَبِيل الله عزوجل

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: انتدب الله لمن خرج في سَبيله لَا يُخرجهُ إِلَّا إِيمَان بِي وتصديق برسلى، أَن أرجعه بِمَا نَالَ مِن أَجر أَو غنيمَة، أَو أدخلهُ الْجَنَّة، وَلَوْلَا أَن أشق على مَن أَجر أَو غنيمَة، أَو أدخلهُ الْجَنَّة، وَلَوْلَا أَن أشق على أمتى مَا قعدت خلف سَرِيَّة، ولوددت أَنِّ أقتل في سَبِيل الله، ثمَّ أَحْيَا ثمَّ أقتل، أخرجه البُخَارِي وَمُسلم بِنَحُونٍ، وَفِي رِوَايَة: وَلَكِن لَا أَجِل مَا البُخَارِي وَمُسلم بِنَحُونٍ، وَفِي رِوَايَة: وَلَكِن لَا أَجِل مَا أَحْلكم عَلَيْهِ، وَلا يَجدون مَا يتحملون، ويشق عَلَيْهِم أَن يتخلفوا بعيى، ولوددت أَنِّي أقتل في سَبِيل الله فأقتل، ثمَّ أَحْيَا فأقتل.

### جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذمہ دار ہے جواس کے راستہ میں نکلے اور

فرما تا ہے کہ اس کو میری راہ میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میر ہے رسولوں کی تصدیق کے سواکسی چیز نے نہ نکالا ہوتو مجھ پراس کی صانت ہے کہ اس کو بہشت میں داخل کروں (شہید ہونے کی صورت میں) یااس کو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ گھر پہنچا دوں ۔ اور اگر مجھے مسلمانوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی فوجی مہم (سرید) کو بھے کر بیٹھ نہ جاتا، میں توخود یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی میں کسی فوجی مہم (سرید) کو بھے کر نیٹھ نہ جاتا، میں توخود یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قبل کیا جاؤں پھر زندگی ملے پھر قبل کیا جاؤں سے کہ قبل کیا اور نہیں اپنی گنجائش ہے، بخاری و مسلم دونوں کی روایت میں یہ بھی اور نہاں تا کہ ان سب کی سواری کا انتظام کروں اور نہاں میں اتنی گنجائش ہے (کہ وہ خود ہی انتظام کر لیں) اور میں چلا جاؤں اور وہ رہ وہ نود ہی انتظام کروں اور قبل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور قبل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور قبل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور قبل کیا جاؤں، ۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قيل: يَا رَسُول الله أخبرنا بِمَا يعدل الجِهَاد فِي سَبِيل الله، قَالَ: لَا تستطيعونه، قَالُوا: بلَى، قَالَ الرَّاوِى: فَمَا أَدْرِى أَقَال تستطيعونه، قَالُوا: بلَى، قَالَ الرَّاوِى: فَمَا أَدْرِى أَقَال لَهُم فِي الثَّالِقَة أَو فِي الرَّابِعَة: مثل الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله كَمثل الشَّائِم الْقَائِم الَّيْءَ مثل الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله كَمثل الشَّائِم الْقَائِم الَّيْءَ الْمُعَاهِد فِي سَبِيل الله مَلْة حَلَى يرجع الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله مَلْة حَلَى يرجع الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله مَلْة عَلَى يرجع الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله مَلْ الله عَنْ عَرْضَ كَيا يارسول مَرْتَ الوّم يرورض الله عنه عروايت مَكْن فَعْضُ كَيا يارسول

اللہ! جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی عمل ہے؟ فرمایا '' تم اس کی طاقت نہیں رکھتے''؟ انہوں نے تین یا چار مرتبہ یہی سوال دہرایا اور آپ سالٹو آئیہ ہے ۔ یہی جواب دیا اور فرمایا '' اللہ کے رستہ میں جہاد کرنے والا اس شخص کی طرح ہے، جو ہمیشہ نماز میں کھڑار ہے اور ہمیشہ روزہ رکھے اور روزہ نماز میں مجاہد فی سبیل اللہ کے بلٹ آنے تک بھی سستی نہ کرئے'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَلَنِي على عمل يعدل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَلَنِي على عمل يعدل الجِهَاد، قَالَ: لَا أُجِدهُ هَل تَسْتَطِيع إِذَا خرج الْهُجَاهِد الجَهَاد، قَالَ: لَا أُجِدهُ هَل تَسْتَطِيع إِذَا خرج الْهُجَاهِد تدخل مَسْجِدا، فتقوم لَا تفتر وتصوم لَا تفطر، قَالَ: من يَسْتَطِيع ذَلِك. (رَوَاهُ النَّسَانُ)

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا'' مجھے ایساعمل بتا ہے جو جہاد کا بدل ہو، آپ سالٹ آلیہ ہے نے فرما یا'' ایساعمل کوئی نہیں''۔ پھر فرما یا'' کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم اپنی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوجہاو اور روزہ بھی ہو، مگر مجاہد کے واپس ہونے تک نہ روزہ افطار کرو کھڑے ہوجہاو اور روزہ بھی ہو، مگر مجاہد کے واپس ہونے تک نہ روزہ افطار کرو (یعنی ناغہ نہ کرو) اور نہ نماز میں سستی کرو'۔ وہ بولے'' بھلا کس کو طاقت سے؟''۔

عَن أَبِي سعيد الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى النَّاسِ أَفضل؛ قَالَ: مَلَى النَّاسِ أَفضل؛ قَالَ:

رجل يُجَاهِ فِي سَبِيل الله بِمَالِه وَنَفسه، قَالَ: ثمَّر مُؤمن فِي شعب من الشعاب يَعْبُلُرَبَّه وين عالتَّاس من شَر لا ـ فِي شعب من الشعاب يَعْبُلُرَبَّه وين عالتَّاس من شَر

حضرت ابوسعید الحذری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا''سب سے بہتر آ دمی کون ہے؟ فرما یا''وہ خص جواللہ کے راستہ میں اپنی جان ومال سے جہاد کر ہے، عرض کیا پھر کون؟ فرما یا''وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کر ہے، اور لوگوں سے علیحدگی صرف اس لیے اختیار کر ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ علیحدگی صرف اس لیے اختیار کر ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ (بخاری وسلم)

(أخرجه مُسلم بِمَتَعْنَاكُ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' بہتر زندگی اس شخص کی ہے جواپنے گھوڑے کی لگام اللہ کے

رستہ کیلئے تھا ہے رہے جیسے ہی کوئی دھا کہ یا گھبراہٹ کی بات سنے تو فوراً اڑ کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے ،لڑتے ہوئے شہادت کے مو آگی تلاش میں رہے یاوہ آدمی جوابئے بھیٹر بکریوں کو لے کرکسی گھاٹی یا دادی میں سکونت اختیار کرے ، نماز پڑھے ، زکوۃ دے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے ،حتی کہ اس کو موت آجائے اور لوگوں سے سوائے بھلائی کے کوئی واسطہ نہ رکھے '۔ (ملم)

عَن عُمُّان بِن عَقَّان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله خير الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: يَوْم فِي سَبِيل الله خير من أَلف يَوْم فِي مَاسوالُا . (رَوَالْالنَّسَانِ)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ''الله کے راستہ میں ایک دن، دوسرے دن کے مقابلہ میں ہزار ہادن سے بہتر ہے'۔ (نائی)

ذكرأن الله تَعَالَى عزوجل يرفع الْهُجَاهِ مائة دَرَجَة

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من آمن بِالله وَرَسُولَه، وَأَقَام الطّلاة، وَصَامَر رَمَضَان، كَانَ حَقّا على الله أن يلخله الجنّة، جَاهِل فِي سَبِيلَ الله أو جلس في أرضه الّتِي ولل فِيهَا، فَقَالُوا: يَا رُسُولَ الله أَفلا نبشر النَّاسُ بناك؟ قَالَ: إِن فِي الْجِنَّة وَسُولَ الله أَفلا نبشر النَّاسُ بناك؟ قَالَ: إِن فِي الْجِنَّة

مائة دَرَجَة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، مَا بَين الله المرجتين كَمَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، فَإِذَا سَأَلْتُم الله فأَنْ السَّمَاء وَالْأَرْض، فَإِذَا سَأَلْتُم الله فأَنْ السَّمَاء وَالْأَرْض، فَإِنَّهُ أُوسِط الْجَنَّة، وَأَعْلَى الْجَنَّة، أَرَاهُ فأَنْ الْمُؤَال فردوس، فَإِنَّهُ أُوسِط الْجَنَّة، وَأَعْلَى الْجَنَّة، أَرَاهُ فأَنْ الْمُؤَال الْجَنَّة، وَأَعْلَى الْجَنَة وَاللَّهُ وَمِنْ السَّالُ وَمُ اللّهُ عَلَى الْجَنَّة وَاللّهُ وَمُنْ السَّالُ وَمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِق وَمُعْمَالُهُ وَمُ السَّالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّمَا اللّهُ وَمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ

#### الله مجابد كے سو (۱۰۰) درجے بلندكرے كا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جو خض ( بھی ) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا، اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روز ہے رکھے، اس کا اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر ہے، اللہ کے رستہ میں جہاد کر ہے یا اس زمین پہ بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا '' یارسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو بیخوشنجری دے نہ دیں؟ ہوا تھا۔ صحابہ نے فرمایا '' بیٹک جنت میں سو ( ۱۰۰) در ہے ہیں جواللہ تعالی نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں دو در جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتناز مین وآسان کے درمیان ہے جب اللہ سے مانگوتو جنت الفردوس مانگو۔ بیج جنت کا مرکزی اور اعلیٰ حصہ ہے''۔ حضرت ابوہریرہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میراخیال ہے کہ یہ جی فرمایا '' فردوس کے او پر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور ہونگی'۔ (جاری)

عَن أَبِى سعيد الْخُلُوحِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَبَا سعيد، مَنْ رَضِي بِاللهِ رَبَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَبَا سعيد، مَنْ رَضِي بِاللهِ رَبَّا

وَبِالْاِسُلَامِ دِينَا، وَبِمُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًا، وَبِالْاِسُلَامِ دِينَا، وَبِمُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِيد، فَقَالَ: وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَّة، قَالَ: فَعجب لَهَا أَبُو سعيد، فَقَالَ: أعدها يَارَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَأُخْرَى يرفع الله جَا العَبْد مائة دَرَجَة فِي عَلَيْهِ وَسلم: وَأُخْرَى يرفع الله جَا العَبْد مائة دَرَجَة فِي الله عَلَيْهِ وَسلم: وَأُخْرَى يرفع الله جَا العَبْد مائة دَرَجَة فِي الله المَبْد مَا بَينَ كَلَ دَرَجَتَيْنِ كَبَا بَينَ السَّبَاء وَالْأَرْض، وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' ابوسعید! جوالله کواپنارب مان کر، اسلام کواپنادین مان کر اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کواپنا رسول مان کر راضی ہوجائے اس پر جنت واجب ہوگئ ۔ حضرت ابوسعید کو یہ بات پیند آئی، عرض کیا یارسول الله اس بات کو پھر فرمایئے، آپ صلی تھا گئی ہے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ''دوسری چیز ایسی ہے کہ اس سے الله تعالی ملی بندول کے جنت میں سودر جے بلند کرد ہے گا اور ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کا، حضرت ابوسعید نے عرض کیا یارسول الله! وہ کیا چیز ہے فرمایا الله! وہ کیا چیز (مسلم)

# ذكر أن الجِهَاد من أفضل الْأَعْمَال

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَى الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: السَّلَاة لِأُوّل وَقَتْهَا، قلت: ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَاد

فِي سَبِيلِ الله، قلت: ثمّر مَاذَا ؟ قَالَ: بر الْوَالِدين ـ فَي سَبِيلِ الله، قلت: ثمّر مَاذَا ؟ قَالَ: بر الْوَالِدين السَّحِيعَيْن )

#### جہاد بہترین عمل ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا (الله کے ہاں) بہترین عمل کون ساہے؟ فرمایا:
''وفت پرنماز پڑھنا'' میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا''جہاد فی سبیل الله'' میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا '' جہاد فی سبیل الله'' میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا''۔

(جاری وسلم)

حضرت ابوہر یرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم سے کسی نے عرض کیا کون ساممل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ''اللّٰه پرائیان لانا''عرض کیا پھر؟ فرمایا ''اللّٰہ کے راستہ میں جہاد کرنا''عرض کیا پھر؟ فرمایا ''مقبول جج''۔

فرمایا ''مقبول جج''۔

عَن النَّعُمَان بن بشير رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: كنت عِنْ لا مِنْبَر رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رجل: مَا مُنْبَر رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رجل: مَا أَبَالِي أَن لا أَعمل عملا بعد الْإِسْلام، إلَّا أَن أَسْقِى الْحَاج، وَقَالَ آخر: وقَالَ آخر: إلَّا أَن أَعمر الْمَسْجِد الْحَرام، وَقَالَ آخر:

الْجِهَاد فِي سَبِيل الله أفضل مِنَّا قُلْتُمْ، فزجرهم عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: لَا تَرفعُوا أَصُوَاتكُم عِنْهِ مِنْهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: لَا تَرفعُوا أَصُوَاتكُم عِنْهِ مِنْهَ وَسُول الله عَنْهُ وَقَالَ: لَا تَرفعُوا أَصُواتكُم عِنْهِ الْجُبُعَة وَلَكِن إِذَا صلينَا الْجُبُعَة وَلَكِن إِذَا صلينَا الْجُبُعَة وَسُلَمَ فَسَأَلْنَاهُ فَنزلت دَخَلنَا على النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَنزلت وَخَلنَا على النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَنزلت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَالُهُ وَالْمَرَامِ كَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْ اللهُ وَالْمَرْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْ وَجْهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لا يَسْتَوْنَ اللهِ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللهِ وَالْمَرْ وَاللّهِ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَرْ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهِ وَالْمَالِكُ وَلّهُ وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمَالِكُ وَلَاللّهُ وَالْمَالِلِهُ وَالْمَالِيْ اللّهِ وَالْمُعُولُولُهُ وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمَالِلِهُ وَالْمَالِي اللهُ وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِي الللهِ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِي الللّهُ وَالْمَالِمُ الللّهِ وَالْمَالِي اللهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه سے روایت ہے ان کا کہنا ہے کہ میں منبررسول صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ 'میں اسلام لانے بعد صرف حاجیوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مسجد حرام میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں'۔ ایک اور بولا''ان کا موں سے جوتم نے کہے ہیں ان سے تو جہاد فی شبیل اللہ کہیں بہتر ہے'۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے انہیں ڈائٹا اور کہا'' منبررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرووہ جمعہ کا دن تھا، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تورسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی فارغ ہوئے تورسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تورسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی نازل ہو فی سیا ہوئے آتہ المنہ جب المحتام کی نائرل ہو فی سیا ہوئے آتہ المنہ جب المحتام کی نمان پر جھا تو ہے آتہ اللہ و الل

کیا ہو بیلوگ اللہ کے نز دیک برا برہیں''۔

عَن معَاذبن جبل رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه سمع النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ أَنه سمع النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من قَاتل فِي سَبِيل الله من رجل مُسلم فو اق نَاقته و جَبت لَهُ الْجِنّة .

(أخرجه أَبُو دَاوُدوَالبِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيوَابِينَ مَاجَهُ وَقَالَ البِّرُمِنِي: حَدِيث حسن صَعِيح)
حضرت معاذبن جبل رضى اللّه عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول
پاک صلی اللّه علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جومسلمان بندہ اللّه کی راہ میں اتنی دیر
لڑتا ہے جنتی دیر میں ایک اوٹنی دوہ لی جاتی ہے (یعنی تھوڑی دیر کے لیے) تواس
کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے'۔ (ابوداؤد، ترذی، نسائی، ابن ماجہ)

# فضل الرِّبَاط فِي سَبِيل الله عز وَجل وَضل وَمَن مَاتَ مُرَابِطا

عَن سلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: رِبَاط يَوْم وَلَيْلَة خَيْر مِنْ صِيَام عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: رِبَاط يَوْم وَلَيْلَة خَيْر مِنْ صِيَام شهر وقيامه، وَإِن مَاتَ جرى عَلَيْهِ عمله الَّنِي كَانَ شهر وقيامه، وَإِن مَاتَ جرى عَلَيْهِ عمله الَّنِي كَانَ يعمله وأجرى عَلَيْهِ رزقه وَأمن الفتان . (رَوَاهُ مُسلم)

الله کے راستہ میں پہرہ دینے اور جو پہرہ دیتے ہوئے فوت ہوجائے اس کی فضیلت

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ''جہاد میں ایک دن، رات کو پہرہ دینا مہینے بھر کے روز ہے اور رات کی (عبادت میں) قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ پہرہ دار اسی حالت میں مرجائے تواس کے عمل کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے اور اس کا رزق (جنت کا کھانا بینا) اس کے لیے جاری رہتا ہے اور فتنہ میں ڈالنے والے عمل (عذاب قبر) سے محفوظ رہے گا'۔

عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاط يَوْم فِي سَبِيل الله خير من النَّانيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِع سَوط أحد كُم من البَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِع سَوط أحد كُم من البَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا، والروحة يروحها أحد كُم في سَبِيل الله أو الغدوة خير من النَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا، والبُوعة غير من النَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا، والبُوعة عبر من النَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا، والبُوعة عبر من النَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا،

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللّٰد عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فر ما یا'' اللّٰد کے راستہ میں ایک دن پہرہ دینا پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں تمہارے لیے ایک کوڑے کی جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو چلے یا صبح کوتو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو چلے یا صبح کوتو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے یا صبح کوتو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے یا صبح کوتو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو ہو کا بہتر ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو کی دنیا ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو کی دنیا ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو کی دنیا ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے راستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو کی دنیا ہے ، اور کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے داستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوتو ہو ہو کہ بیا ہو کہ کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے داستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے داستہ میں شام کو جلے بیا صبح کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے دائی ہو کی میں شام کوئی ہو کوئی اللّٰد کا بندہ اللّٰد کا بندہ اللّٰد کا بندہ اللّٰد کا بندہ اللّٰد کے دائی ہو کوئی ہو

عَن فضَالة بن عبيدر ضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من ميت يَمُوت إِلَّا ختم على

عمله، إلا من مَاتَ مرابطاً فَإِنَّهُ يَنْهُو لَهُ عمله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَأَمن مِن فَتَنَة الْقَبْرِ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَ الرِّرْمِنِي بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح)

حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه سے روایت ہے، کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' ہرآ دمی کی زندگی کے خاتمہ پراس کاعمل بھی ختم ہوجا تا ہے کیکن الله کے راستہ میں بہرہ دینے والے کاعمل برابر قیامت تک بڑھایا جا تارہے گا، اوروہ قبر کے فتول سے محفوظ رہے گا''۔

(ابوداؤد، ترذی)

عَن عُثَمَان بن عَفّان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من رابط لَيْلَة فِي سَبِيل الله كَانَت لَهُ كَالف لَيْلَة صيامها وقيامها،

(أخرجها أن مّاجّه في سنّنه)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا''جس کسی نے الله کی راہ میں ایک رات پہرہ دیا وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے ہزار راتوں میں پہرہ دیا۔ جن کے دنوں میں روز ہاور راتوں کو کھڑے ہوکر عبادت کی گئی ہو'۔ (ابن ماجہ)

عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن التَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من مَاتَ مرابطاً فِي سَبِيل الله، أجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع . (روالا ابن ماجه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا''جوشخص اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے تو اس کے نیک عمل، جو وہ کیا کرتا تھا، کا تواب اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ اور (جنت سے) اس کا رزق جاری کردیا جا تا ہے اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالی اسے گھبرا ہے سے محفوظ رکھیں گے'۔ (ابن ماجہ)

## فضل التَّفَقَة فِي سَبِيل الله

#### الله کی راه میں خرج کرنے کی فضیلت

حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک آ دمی آپ صلّ اللہ اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک آ دمی آپ صلّ اللہ اللہ کی خدمت میں ایک اور عرض کیا گئے اللہ کی خدمت میں ایک اور عرض کیا کہ بیا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ موض کیا کہ بیا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ منہیں مہار میں کے بد لے تہمیں ایسی سات سواونٹیاں ملیں گی جنہیں مہار (وغیرہ) پڑی ہوئی ہوگی '۔

عَن خريم بن فأتك رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أَنُفق نَفَقَة فِي سَبِيل الله كتبتبسبعها تَةضعف، (رَوَاهُ النَّسَائِي)

حضرت خریم بن فا تک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا'' جواللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرے گا اس کے لیے سات سو سے او پر نیکیاں کھی جائیں گئ'۔
سے او پر نیکیاں کھی جائیں گئ'۔

رَوَالْالْبِينَ مَاجَهُ وَهُوروامة الحسن عَن هَوُلاء الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، وَمَا أَظُنهُ سمع من أحديم أَهُم)

حضرت علی بن ابی طالب، ابوالدرداء، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمره و، ابوالدرداء، عبدالله بن عمره الله علی الله علی الدعلیه الله علی الله علی الدی الله علی داه میں بجھ خرج کیا تواسے مردرہم کے بدلے سات سودرہم کا میں بیٹھ کر، الله کی راہ میں بجھ خرج کیا تواسے مردرہم کے بدلے سات سودرہم کا

تواب ملے گا، اور جس نے بذات خود، اللہ کی راہ میں قبال (لڑائی) کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے خرج بھی کیا تواسے ہر درہم کے بدلے سات لا کھ درہم کا تواب ملے گا۔ پھر یہ آیت بڑھی ﴿وَاللّٰهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَّشَاءُ ﴾ ترجہ: ''اور اللّٰہ قالی دو چند کردیتا ہے جس کے لیے جا ہتا ہے''۔

(ابن ماجه)

عَن أَبِي أُمّامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أفضل الصّرقات، ظلّ فسطاط في سبيل الله عَلَيْهِ ومديحة خَادِم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله، ومديحة خَادِم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله،

مسلم نے فرمایا''اللہ کے راستہ میں کسی مجاہد کے لیے خیمہ لگانا، یا کسی خادم یا کسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اللہ کے راستہ میں کسی مجاہد کے لیے خیمہ لگانا، یا کسی خادم یا کسی اونٹنی کو حض اللہ کے لیے کسی کود ہے دیناسب سے بہترین صدقہ ہے'۔ (زندی)

## فضل الْغُبَار وَمن اغبرت قدماً ه فِ سَبِيل الله عز وَجل

عَن أَبِي عبس عبل الرَّحْمَن بن جبر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من اغبرت قدمالا فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من اغبرت قدمالا فِي سَبِيل الله، حرمهما الله عز وَجل على النَّار، (رَوَاهُ البُعَادِي) الله عز وَجل على النَّار، (رَوَاهُ البُعَادِي) الله عراسته كاغبار اورجس كقدم عبار آلود موجا عين ..... كي فضيلت

www.foyuz.blogspot.com

حضرت ابوعبس عبدالرحمن بن جبررضی اللّه عنه کا بیان ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا ''جس بندے کے قدم اللّه کے راستہ میں غبار آلود ہوئے تو اللہ تعالیٰ آگ پرحرام کردیتا ہے''۔ (اسے آگ جیونہیں سکے گی)۔ اسے اللّٰہ تعالیٰ آگ پرحرام کردیتا ہے''۔ (اسے آگ جیونہیں سکے گی)۔ (بخاری)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يَجْتَبع غُبَار فِي سَبِيلِ الله ودخان جَهَنَّم فِي وَجه رجل أبدا، وَلَا يَجْتَبع الشَّح وَالْإِيمَان فِي عَبد أبدا، رَوَاهُ النَّسَائِي، وروى التِّرْمِنِي ذكر قلب عبد أبدا، رَوَاهُ النَّسَائِي، وروى التِّرْمِنِي ذكر الْغُبَار بِنَحُوِةِ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح، وروى ابن مَاجَه: لَا يَجْتَبع غُبَار فِي سَبِيلِ الله ودخان جَهَنَّم فِي مَاجَه: لَا يَجْتَبع غُبَار فِي سَبِيلِ الله ودخان جَهَنَّم فِي جَوف عبده مُسلم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اللہ کے راستہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بند ہے کے چہرہ پر بھی جمع نہیں ہو سکیں گے۔اورنہ کنجوسی اور ایمان کسی بند ہے کے دل میں بھی جمع ہوسکتے ہیں'۔

ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا گیاہے''اللہ کے راستہ کا غبار اور دوزخ کا دھوال کسی بندہ مسلم کے پیٹ میں بھی جمع نہیں ہوسکیں گئے'۔

وَعَن أَنس بِن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من رَاح رَوْحَة فِي سَبِيل الله، كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من رَاح رَوْحَة فِي سَبِيل الله، كَانَ

#### لَهُ مِعثل مَا أَصَابَهُ من الْغُبَار مسكايوُم الْقِيَامَة.

(رَوَالُا أَنْ مَاجَه)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا''جوکسی صبح کوالله کی راہ میں نکلا، اس پر جننا گر دوغبار پڑے گا، قیامت کے دن اس غبار کے بدلے اتنی مشک و کستوری اس پر ڈال دی جائے گئ'۔

### فَضَل الحرس في سَبِيل الله

وَعَن أَبِى رَيْحَانَة وَهُوَ الْأَزْدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حرمت النَّار على عين سهرت في سَبِيل الله عز وَجل (رَوَاهُ النَّسَائِينِي سَنه)

#### الله كى راه ميں پہره دينے كى فضيلت

حضرت ابور بیجانه الاز دی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' جو آنکھ الله کی راہ میں (پہرہ دیتے ہوئے) جاگتی رہی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' جو آنکھ الله کی راہ میں (پہرہ دیتے ہوئے) جاگتی رہی اللہ علیہ وزخ کی آگے حرام کر دی گئی'۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاکسلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' فر ما یا الله کی راہ میں کسی بندہ کا ایک رات جاگ کر پہرہ دینا اس کے اپنے گھر میں اسی ہزارسال سے کہیں بہتر ہے جس کے دنوں میں اس نے روزہ اور رات کو کھڑ ہے ہو کرعبادت کی ہو،سال تین سودن کا ہو،اور ایک دن ہزارسال کا'۔

#### فضل الصَّوْم فِي سَبِيل الله

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلَ الله بأعله الله من جَهَنَّم مسيرة سبعين خَرِيفًا، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَل وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: تقدم فِي الطَّوْم حَدِيث أَبِي سعيل وَحَدِيث عَبَة بن عَامر رَضِي الله عَنْهُما الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُهُما الله عَنْهُم الله عَنْهُم الله عَنْهُمَا الله عَنْهُم الله عَنْهُم الله عَنْهُم الله عَنْهُم الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ عَنْهُ الْعُلْمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

#### اللدكى راه ميس روزه ركھنے كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دجس نے اللہ کی راہ (جہاد) میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چبرہ کوستر سال آگ سے دورر کھے گا''۔

(ترزی)

وَعَن أَبِي أُمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله جعل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله جعل الله بَينه وَبَين جَهَنَّم خَنْ لَقًا كَمَا بَين السَّمَاء وَ الْأَرْض.

(رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ:غَرِيب)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس نے اللہ کے راستہ میں (جہاد میں) ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تغالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان ایک خندق کر دے گاجس کے فاصلہ کا فرق آسان وزمین کے برابر ہوگا''۔

# فضل الرَّمِي فِي سَبِيل الله عَزَّوجَلَّ

عَن أَبِي نَجِيحِ السَّلِيِّ وَهُوَ عَمروبِن عَنْبَسَة رَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من وَالله مَلِيل الله فَبلغ فَهُوَ عدل مُحَرد، رَوَاهُ النَّسَائِي، وروى الرِّرُمِنِي طرفا مِنْهُ وصحه، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِي، وروى الرِّرُمِنِي طرفا مِنْهُ وصحه، وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن مَاجَه: فَبلغ الْعَدو أَخطأ أَو أَصَاب كَانَ لَهُ عدل رَقَبَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِي: بلغ الْعَدو أَو لم يبلغ عدل رَقَبَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِي: بلغ الْعَدو أَو لم يبلغ كَانَ كعتق رَقَبَة،

#### الله كى راه ميس تيراندازى (فائرنگ) كى فضيلت

حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللّدعنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''جس نے اللّہ کے لیے تیر پچینکا اور وہ دشمن تک پہنچ گیاا سے غلام آزاد کرنے والے کے برابرا جرملے گا''۔ (نسائی) نسائی اور ابن ماجہ کی روایت یوں ہے کہ''جس نے اللّہ کے لیے دشمن کے خلاف تیر پچینکا''وہ نشانے پر بیٹھا یا خطا ہوا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر

ثواب ملے گا''۔

عَن كَعُب بن مرّة رَخِى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سمعته يَقُول: ارموا من بلغ الْعَدو بِسَهْم رَفعه الله بِهِ دَرَجَة، قَالَ ابْن النحام: يَا رَسُول الله والدرجة؛ قَالَ: مَا بَين الدرجتين مائة عَام دروَاهُ النّساني والدرجة؛ قَالَ: مَا بَين الدرجتين مائة عَام دروَاهُ النّساني الدرجة والدرجة والدركة بن مرة رض الله عنه نها كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا فرما يا "تيراندازى كرو، جس كا تير دهمن كے خلاف عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا فرما يا "تيراندازى كرو، جس كا تير دهمن كے خلاف عليه وسلم كوفر ماتے بوئے سنا فرما يا "درجه بلندكردگے گا۔ ابن النجام نے عرض كيا يارسول الله! ورجه كيا ہے؟ فرما يا" ورجول كورميان سوسال النجام نے عرض كيا يارسول الله! ورجه كيا ہے؟ فرما يا" ورجول كورميان سوسال (كى مسافت) ہے "۔

عَن عقبَة بِن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الله تبارك وتعالى يلخل ثَلاثة نفر الجنّة بِالسّهُمِ الْوَاحِد، صانعه يختسب في صَنعته الْخَيْر،

والرامى بِهِ، ومنبله والرامى والرا

حضرت البن عامرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'الله تعالیٰ ایک تیر کے بدلے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گئے'۔ اس کے بنانے والے کو جو ثواب کی نیت سے بناتا ہو، پھینکنے والے کو، اس میں نوک لگانے والے نوک سیرھی کرنے والے اٹھا کر دینے والے کو، اس میں نوک لگانے والے نوک سیرھی کرنے والے اٹھا کر دینے والے کو، اس میں نوک لگانے والے نوک سیرھی کرنے والے اٹھا کر دینے والے کو، اس میں نوک لگانے والے نوک سیرھی کرنے والے اٹھا کر دینے والے کوئ

## فَضُل الجراحة فِي سَبِيل الله

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يكلم أحد في سَبِيل الله وَالله أعلم من يكلم في سَبيله إلَّا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وجرحه يثعب، اللَّون لون اللَّم، وَالرِّيح ريح الْبسك.

(أخرجه البُخَارِي وَمُسلم بِنَحْوِمِ)

#### الله كى راه ميں زخمى ہونے والے كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ' جو شخص بھی ٹھیک اللہ کی راہ میں زخمی ہوااوراللہ خوب جانتا ہے جواس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، قیامت میں اس کے زخم سے خون بہہر ہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا ہوگا کی نوشبو کستوری اور مشک کی ہوگی'۔ (بخاری ومسلم)

عَن أَبِي أُمّامَة رَضِى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ شَيء أحب إِلَى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم جهراق في سَبِيل الله، وأما الأثران، فأثر في سَبِيل الله، وأثر في سَبِيل الله، وأثر في سَبِيل الله، وأثر في مَن يَن الله، وأثر في مَن يَن الله، وأثر في مَن يَن الله، وأثر في من فرائن الله، وأثر في من فرائن الله عنه رسول الله عنه رسول الله عليه وسلم عن روايت حضرت ابوامامه رضى الله عنه رسول الله تعالى ودوقطر الله عليه وسلم عن روايت كرت بين كرآب من الله عنه رسول الله تعالى كودوقطر الدونشان بهت

ہی محبوب ہیں .....آنسو کا وہ قطرہ جس کا باعث اللہ کا خوف ہو، اور ایک وہ قطرہ خون جواللہ کی راہ میں انسان کے بدن سے بہہ نکلے، نشانوں میں سے ایک نشان تو مجاہد فی سبیل اللہ (کے قدم) کا ہے اور دوسرا فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کا نشان ہے'۔

عَن معَاذ بن جبل رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه سمع رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول: من قَاتل في سَبِيل الله من رجل مُسلم فوَاق نَاقَة، وَجَبت لَهُ الْجَنَّة، وَمن سَأَل الله الْقَتُل مُسلم فوَاق نَاقَة، وَجَبت لَهُ الْجَنَّة، وَمن سَأَل الله الْقَتُل من عِنْه نَفسه صَادِقا ثمَّ مَاتَ أُو قتل فَلهُ أجر شَهِيل، من عِنْه نَفسه صَادِقا ثمَّ مَاتَ أُو قتل فَلهُ أجر شَهِيل، وَمن جرح جرحا أُونكب نكبة فَإِنَّهَا تَجِيء يَوْم الْقِيامَة كَاعْزر مَا كَانت كالرعفران وريحها كالبسك، وَمن جرح جرحا في سَبِيل الله فَعَلَيهِ طَابِع الشَّهِيل، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد جرحا في سَبِيل الله فَعَلَيهِ طَابِع الشَّهِيل، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيوروى مِنْهُ الرِّرْمِنِي إِلَى قَوْله: كالبسك، وَالنَّسَائِيوروى مِنْهُ الرِّرْمِنِي إِلَى قَوْله: كالبسك، وَقَالَ: حَاييث صَعِيح، وَفِي رِوَايَة: من خرج بِهِ خراج فِي وَقَالَ: عَايد مَا عَلَيْهِ طَابِع الشُّهَدَاء فَي سَبِيل الله، فَإِن عَلَيْهِ طَابِع الشُّهَدَاء .

حضرت معاذبین جبل رضی الله عنه نے کہا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا فر مایا'' جومسلمان الله کی راہ میں اتنی دیر تک جنگ کرے کہ ایک بار اونٹنی کا دودھ دوہ لیا جائے تو اس پر جنت واجب ہوگئی۔ اور جس نے سیج دل سے اللہ تعالی سے شہادت طلب کی ، پھرا گروہ طبعی موت سے مرگیا یا مارا گیا تو اسے شہید کا تو اب ملے گا ، اور جوزخی ہوایا اسے نکلیف پہنچی تو وہ مرگیا یا مارا گیا تو اسے شہید کا تو اب ملے گا ، اور جوزخی ہوایا اسے نکلیف پہنچی تو وہ

قیامت میں اس صورت سے آئے گا گویا آج ہی زخم لگا ہے اور رنگ زعفران کا ہوگا اور بومشک کی ہوگی اور جواللہ کی راہ میں زخمی ہوا اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگئی '۔ دوسری روایت میں ہے کہ جسے اللہ کی راہ میں پھوڑ انگل آیا تو اس پر بھی شہداء کی مہر لگی ہوگئی ہوگئی ۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: مررجل من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشعب فِيهِ عُيَيْنَة من مَاء عنبة فَأَعْجَبتهُ لطيبها، فَقَالَ: لَو أعتزل النَّاس فأقمت في هٰنَا الشّعب وَلنَ أفعل حَتَّى أَسْتَأْذَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَن كر ذٰلِك لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم، فَن كر ذٰلِك لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تفعل فَإِن مَقَام أحد كُم فِي سَبِيل الله وَسَلَّى مَن صَلَاته فِي بَيته سبعين عَاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم في بيته سبعين عَاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم في سبيل الله، من قاتل في سَبِيل الله فواق نَاقَة وَجَبت لَهُ الْجِنَّة .

(رَوَالُّالِ تَرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن)

نه کرنا، تمہارااللہ کے راستہ میں جہاد کرنا اپنے گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تمہیں چاہئے کہ اللہ تمہیں بخشے اور جنت میں داخل کر ہے؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ جواللہ کی راہ میں اتنی دیر جنگ کر کے ایک بار اوٹنی دوہ کر دوبار دوہی جائے تواس کے لیے جنت واجب ہوگئ'۔ (تندی)

## فضل غزوالبحر

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ين خل على أمر حرّام بنت ملْحَان فتطعمه، وَكَانَت أمر حرّام تَحت عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي اللهُ عَنْهُ، فَدخل عَلَيْهَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فأطعمته ثمَّ جَلست تفلى رَأْسِه فَنَامَر رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ اسْتَيْقَظُ وَهُوَ يِضْحِك، قَالَت: فَقلت: مَا يضحكك يَا رَسُولِ الله، فَقَالَ: نَاس من أمتى عرضوا على غزَاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البَحْر ملوكاعلى الأسرةأو مثل الْمُلُوك على الأسرة، (شكَّ أَيهمَا قَالَت) فَقلت: يَا رَسُولِ الله ادْع الله أَن يَجْعَلنِي مِنْهُم، فَلَعَا لَهُم، ثَمَّ وضع رَأْسه فَنَامَر، ثمَّر اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يضُحك قَالَت: فَقلت مَا يضحكك يَا رَسُول الله؟ قَالَ: نَاس من أمتى عرضوا على غزَاة في سبيل الله، كَمَا قَالَ فِي الأولى، قَالَت: فقلت: يأرسول الله ادْع الله أَن يَجْعَلني مِنْهُم، قَالَ: أَنْت من الْأَوّلين، فركبت أم حرّام الْبَحْر في زمّان مُعَاوِية ابْن أَبي سُفْيَان رَضِى الله عَنْهُمَا فصر عت عن دابتها حِين خرجت من الْبَحْر فَهَلكت وأخرجه البُعَادِى وَمُسلم) خرجت من الْبَحْر فَهَلكت وأخرجه البُعَادِى وَمُسلم)

بحرى جنگ كى فضيلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبادة بن الصامت كى الميه حضرت ام حرام بنت ملحان الم كال ( بھی بھی) تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آی سالیٹھالیہ کو کھانا کھلایا وہیں آپ سالیٹھالیہ کی آئکھ لگ گئی، منت ہوئے بیدار ہوئے۔ام حرام نے یو چھا یارسول اللہ! بیننے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مجھ پرمیری امت کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کچھ غازی پیش کئے گئے جواس سمندر کی پشت پرسوار ہوں گے اور ایسے دکھائی دیں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوں میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ میرے حق میں دعا فرمائیں الله تعالی مجھے ان میں شامل فر مادے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی۔ پھر آپ لیٹ گئے۔ پھر منتے ہوئے بیدار ہوئے۔ام حرام کہتی ہیں میں نے پھر آپ سے آپ کے میننے کی وجہ پوچھی؟ آپ صالی الیے تی نے فرمایا ''میری امت کے اللہ کی راہ میں کچھ غازی میرے سامنے پیش کئے گئے جیسے پہلے ارشا دفر مایا تھا۔ میں نے پھرعرض کی یارسول اللہ! میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان

الله۔

میں شامل کردے۔ آپ سالٹھ آلیہ ہے نے فرمایا ''تم تو سب سے پہلے گروہ میں ہوگی''۔حضرت ام حرام حضرت معاویہ کے زمانہ میں سمندری شتی ، جہاز پرسوار ہوئیں ، جب سمندر سے نکلیں تو وہ اپنی سواری کے جانور سے گر پڑیں اور اللہ کو بیاری ہوگئیں۔

بیاری ہوگئیں۔

عَن أَبِى اللَّارُدَاء رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزُولَة فِي الْبَحْرِ مثل عشر غزوات فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزُولَة فِي الْبَحْرِ مثل عشر غزوات فِي الْبَرْ، وَالَّذِي يسد فِي الْبَحْرِ كَالبتشحط فِي دَمه فِي سَبِيل

(رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة لَيْث بن أبيسليم)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک بحری جنگ دس بری جنگوں کی طرح ہے، اور سمندر کی علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک بحری جنگ دس بری جنگوں کی طرح ہے، اور سمندر کی گھمیری میں مبتلا ہونے والا تواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے (بری لڑائی میں) خون میں لت بیت ہونے والا ''۔

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول: شَهِيد الْبَحْر مثل شهيدى الْبر، وَمَا بَين والبائد فِي الْبر، وَمَا بَين البوجتين كقاطع الثَّنْيَا فِي طَاعَة الله، وَإِن الله وكل البوجتين كقاطع الثَّنْيَا فِي طَاعَة الله، وَإِن الله وكل ملك الْبَوْت بِقَبض الْأَرُواح إِلَّا شَهِيد الْبَحْر فَإِنَّهُ يَتُولَى قبض أَرُواحهم وَيغُفر لشهيد الله النَّنُوب كلها يتولَّى قبض أَرُواحهم وَيغُفر لشهيد الله النَّنُوب كلها إلَّا النَّين، ولشهيد البَحْر النَّنُوب وَالنّين.

(رَوَالْا ابْن مَاجَه)

حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ''ایک بحری شہید کے لیے دو بری شہید ول
جیسا نواب ہے۔ اور سمندر کی گھیر گی میں مبتلا ہونے والا نواب کے لحاظ سے
ایسے ہے جیسے بری لڑائی میں خون میں لت بت ہونے والا۔ دوموجوں کا درمیانی
فاصلہ عبور کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اطاعت الہی میں دنیا بھر کو طے
فاصلہ عبور کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اطاعت الہی میں دنیا بھر کو طے
کرلیا۔ اور اللہ نے ملک الموت کو جانیں نکا لنے کی ڈیوٹی دے رکھی ہے جواپنی
ڈیوٹی ادا کرنے میں سوائے بحری شہید کے (کہ اس کی روح اللہ تعالی خود قبض
کرتے ہیں) بری شہید کے سوائے قرض کے سارے گناہ بخش دیتا ہے جبکہ
بحری شہید کے قرض سمیت سارے گناہ بخش دیتا ہے جبکہ

## فضل من جهز غازيا أو خلفه في أهله

عن يزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله مَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: من جهز غازيا في سَبِيل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: من جهز غازيا في سَبِيل الله فقل غزا، وَمن خَلفه في أهله فقل غزاء (أَخْرِجَاءُ فِي الطَّعِيعَيْنِ) عابدوغازى وتاركرني الله فقل غزاء حضرت يزيد بن فالدالجهن رضى الله عنه نے کہا که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا درجس شخص نے الله كى راہ میں جہاد كرنے والے كے ليے لا انى كا مان فراہم كرديا تو گويا اس نے خود جہاد كيا (يعنی ثواب میں برابر كا شريك سامان فراہم كرديا تو گويا اس نے خود جہاد كيا (يعنی ثواب میں برابر كا شريك من اورجس نے كسى غازى كے گھر باركى تكہانى كى تو گويا اس نے خود جہاد كيا (يعنی ثواب میں برابر كا شريك اورجس نے كسى غازى كے گھر باركى تكہانى كى تو گويا اس نے خود جہاد كيا ( بعنی و سام) و رجس نے كسى غازى كے گھر باركى تكہانى كى تو گويا اس نے خود جہاد كيا ( بعنی و سلم)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه، رسول پاک صلی الله علیه وسلم کا به ارشاد فقل کرتے ہیں" جس نے کسی غازی کولڑائی کا اتناسامان دیا کہ وہ بے نیاز ہوگیا تو اسے بھی غازی جتنا تواب ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ غازی شہید ہوجائے یا پھر جنگ سے واپس گھرآ جائے"۔

(ابن ماجہ)

## ذِكر الاستنصار لِضُعَفَاء الْمُسلمين

عَن سعه بن أبي وقاص رَضِى الله عنه أنه رأى أن لَه فضلا على من دونه، فَقَالَ النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: هَل تنصرُونَ وترزقون إلّا بضعفائكم، أخرجه البُعَارِي وَالنّسَائِي، زَاد النّسَائِي: بهعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم.

#### فوج کے کمز ورافرادے اچھاسلوک اوران کی مدد

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا بیان ہے وہ اپنے آپ صلی الله علیه وسلم نے صلی الله علیه وسلم نے مسلی الله علیه وسلم نے فرما یا '' تمہمارارزق اور تمہماری کا مرانی صرف تمہمارے کمز وراورغریب افراد کی وجہ سے ہے'۔

نسائی کی روایت میں بیجی ہے کہتمہارارزق اورتمہاری کا مرانی ان کمزور اورغریب افراد کی دعاؤں ،نمازوں اوراخلاص کی بنا پر ہے'۔ (نمائی)

عَن أَبِى اللَّارُدَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: ابغونى ضعفائكم فَإِنَّمَا ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِنِي وَالنَّسَائِي وَقَالَ التِّرْمِنِي: حَدِيث حسن وَالنَّسَائِي وَقَالَ التِّرْمِنِي: حَدِيث حسن صحيح، قَالَ النَّسَائِي: فَإِنَّمَا تنْصُرُونَ.

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا مجھے تلاش کرنا ہوتو اپنے کمز وراورغریب لوگوں میں تلاش کروہ تہہیں جورزق اور کامیا بی و کامرانی ملتی ہے بیا نہی لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے '۔ (ابوداؤ د، تر مذی) اور نسائی میں یوں ہے کہ تہمیں کامیا بی اور رزق انہی کی وجہ سے ملتا ہے'۔

## فضل الْقَتُل فِي سَبِيل الله عز وَجل

عَن أَبِي قَتَادَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِن قتلت فِي سَبِيلَ الله صَابِرًا محتسبا مُقبلا غير مُنبر كفر الله خطاياى؟ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمه: إِن قتلت فِي سَبِيلَ الله محتسبا مُقبلا غير مُنبر كفر الله قتلت في سَبِيلَ الله محتسبا مُقبلا غير مُنبر كفر الله قتلت في سَبِيلَ الله محتسبا مُقبلا غير مُنبر كفر الله

خطایاك إِلَّا النَّين، كَنَا قَالَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام.

وَله عَن عبدالله بن عَمُرو رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَتُل فِي سَبِيل الله كفر كل شَيء إلّا النّين ـ إلّا النّين ـ

اللدكى راه مين قال وشهادت كى فضيلت

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یارسول اللہ! اگر میں اللہ کی راہ میں صبر واجر کی طلب میں آگے بڑھتے ہوئے مارا جاؤں تو کیا اللہ میری سب خطائیں معاف کردے گا؟ آپ صلی تاہیہ نے فرما یا' اگرتم اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے اجر وثواب کی طلب میں آگے بڑھتے ہوئے قل کئے جاؤ بشر طیکہ بیچھے نہ مڑوتو قرض کے علاوہ تمہاری ساری خطائیں اللہ معاف کردے گا۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کہا ہے۔

اور عبدالله بن عمر ورضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ صلّ لله آلیا ہے نے فر ما یا ''الله کی راہ میں شہادت سے قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں''۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا من أحد يدُخل الْجَنّة يحب أن يرجع وَله مَا على الأَرْض من شَيء ، إِلّا الشّهِيد فَإِنّهُ يرجع وَله مَا على الأَرْض من شَيء ، إِلّا الشّهِيد فَإِنّهُ

يتَمَنَّى أَن يرجع إِلَى النَّانَيَا فَيقُتل عشر مَرَّات لما يرى من الْكَرَامَة. من الْكَرَامَة.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' کوئی آ دمی ایسانہیں کہ جنت میں داخل ہوکر دنیا کی طرف پھر واپس ہونا چاہے اگر چہ اس کوساری دنیا کی سلطنت بھی مل جائے لیکن شہید آرز وکرتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں پلٹے اور دس بارقتل ہوکر اس مرتبہ اور عزت کو حاصل کر ہے جواسکول چکی ہے'۔

عَن الْمِقُكَ ادبن معدى يكرب رَضِ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: للشهيد عِنْد الله سِتَّة يغفر لَهُ فِي أُول دفّعة، ويرى مَقْعَده من الْجَنَّة، ويجار من عَذَاب الْقَبْر، ويأمن من الْفَزع الْأَكْبَر، ويُوضَع على رَأسه تَاج الْوَقار، الياقوتة مِنْهَا خير من النَّانيَا وَمَا فِيهَا، وَفِي الْعَين، ويزوج اثنتين وسبعين زَوْجَة من الحور الْعين، ويشفع في سبعين من أقاربه.

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب صَحِيح)

حضرت مقداد بن معد میرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ سلی
الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ شہید کواللہ تعالیٰ کے ہاں سے چھانعامات ملتے ہیں، پہلی
بارہی بخشش ہوجاتی ہے جنت کا ٹھکانا اسے دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے اسے
بناہ دی جاتی ہے، (آخرت کی) بڑی گھبراہٹ سے مامون ومحفوظ ہوتا ہے، اور

اس کے سر پروقار کا تاج رکھ دیا جاتا ہے جس کا ایک موتی پوری دنیا سے بہتر ہے۔

احمد کی روایت میں ریجی ہے کہاسے بہتر (۷۲) حوریں عطا کی جاتی ہیں اور اس کی، اپنے خاندان کے ستر (۷۰) افراد کے بارے میں سفارش مقبول ہوتی ہے۔

عَن أَبِى النَّرُ دَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يشفع الشَّهِيل فِي سبعين من أهل الله عَلَيْهِ وَسلم: يشفع الشَّهِيل فِي سبعين من أهل رَوَاهُ أَبُودَاوُد)

حضرت ابوالدرداءرضی اللّه عنه نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا که ' شہید کی سفارش اپنے خاندان کے ستر (+ ۷) افراد کے بارے میں مقبول ہوتی ہے'۔
(ابوداؤد)

عَن مَسَرُ وق قَالَ: سَأَلنَا عبدالله يَعْنِي ابْن مَسْعُود عَن هَنِه الْآيَة: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتًا لَا اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوزَقُونَ ﴾ قَالَ: أما إِنّا قدسالنَا عَن بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوزَقُونَ ﴾ قَالَ: أما إِنّا قدسالنَا عَن لَاك فَقَالَ: أَرُوا حهم فِي جَوف طير خضر، لَهَا قناديل معلقة بالعرش، تسرحمن الجنّة حَيْثُ شَاءت، ثمّ تأوى معلقة بالعرش، تسرحمن الجنّة حَيْثُ شَاءت، ثمّ تأوى إلى تِلْك الْقَنَادِيل، فَاطلح إلَيْهِم رَبهم إطلاعة، فَقَالَ: هل تشتهون شَيْئا، قَالُوا: أَي شَيْء نشتهي وَنحن نَسْرَح من الْجنّة حَيْثُ شِئْنَا، فَفعل بهم ذٰلِك ثَلَاث مَرّات، من الْجنّة حَيْثُ شِئْنَا، فَفعل بهم ذٰلِك ثَلَاث مَرّات،

فَلَهَا رَأُوا أَنهم لن يَثْرَكُوا من أَن يَسْأَلُوا، قَالُوا: يَارِب نُرِيد أَن ترد أَرُوَاحنا فِي أَجُسَادنَا حَتَى نَقْتل فِي سَبِيلك مرّة أُخُرَى، فَلَهَا رأى أَن لَيْسَ لَهُم حَاجَة تر كُوا.

(رَوَالْأُمُسلم)

مسروق کا بیان ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوا تَا لا بَلْ آحْيَاءً عِنْلَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ ترجمه: "اورتم ان لوگول كے بارے ميں ، جواللدكى راہ میں مارے گئے، ہرگزیپرگمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق یاتے ہیں۔ 'کے بارے میں یوچھا، انہوں نے کہا ہم نے آپ صلِّلتَهُ اللِّهِ سِياسِ كَي تَفْسِيرِ يَوْجِهِي تَقْمِي ، آبِ صلَّالتَهُ اللِّيلِمِ نِهِ فر ما يا ان (شهداء) كي روحيس سبز پرندوں کے اندررہتی ہیں ان کی قندیلیں عرش میں معلق (لٹکی ہوئی) ہیں وہ جنت میں جہاں چاہے گھومتی ہیں پھران قندیلوں میں آ کرمٹہر جاتی ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کی طرف یوری طرح متوجه ہوکران سے یو چھتے ہیں'' کیاکسی چیز کی تمہیں جاہت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، ہم جنت میں جہاں چاہیں آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں ۔اللہ تعالی ان سے تین بار پوچھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہان کے پاس کوئی الیں چیز نہیں جو وہ اللہ سے مانگیں توعرض کرتے ہیں اے پرودگار! آپ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ پلٹ دیجئے (ہمیں زندہ کردیجئے تا کہ دوبارہ تیری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرسکیں۔جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہان کے یاس کہنے کو بچھ نہیں تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں''۔ (مسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: ذكر الشَّهَاء عِنْه رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَجف الأَرْض من دم الشَّهِيه حَتَّى تبتدر هزوجتاه كَأَبُّهُ مَا طيران أضلتا فصيليهما في براح الأَرْض وَفِي يَه كَلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كَلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كَلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الرَّرُض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا الْأَرْض وَفِي يَه كُلُ وَاحِدَة حلَّة خير من الثَّنْيَا وَمَا فِيهَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ كُلُ وَاحِدَة حلَيْه مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا فِيهَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سالٹ الیہ ہے سامنے شہداء کا تذکرہ ہوا تو آپ سالٹ الیہ ہے نہ فرمایا ''شہید کے خون سے زمین خشک نہیں ہونے پاتی کہ اس کی طرف اس کی دوبیویاں کیتی ہیں گویا وہ دو پرند ہے ہیں، جنہوں نے زمین کے سی میدان میں اپنے بچوں کو گم کردیا ہواور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایسا جوڑا (لباس) ہوتا ہے جو پوری دنیا سے کہیں بہتر ہوتا ہے'۔ (ابن ماجہ)

عَن كَعُب بِن مَالِك رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن أَرُواحِ الشَّهَاء فِي طير خضر تعلق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن أَرُواحِ الشَّهَاء فِي طير خضر تعلق من ثَمَر الْجَنَّة أُو شَجِر الْجَنَّة، رَوَا لاُللَّهُ وَمِنِى وَالنَّسَائِي وَابْن مَا جَه وَهٰ اللَّهُ مِن مَا جَه وَهٰ اللَّهُ مِن اللهُ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''شہیروں کی رومیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں وہ جنت علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ' شہیروں کی رومیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں وہ جنت کے چولوں یا جنت کے درختوں سے چگتی پھرتی ہیں' ۔ (ترذی منائی ۱۰، بن ماج)

# ذِ كرمًا يجد الشَّهِيد من الْأَلَم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الشَّهِيل لَا يجد مس الْقَتُل إِلَّا كَمَا يجد أحد كُم القرصة يقرصها .

رروالاالرُّرْمِنِيىوَالنَّسَائِيوَابْن مَاجَه وَقَالَ الرِّرْمِنِي: حَدِيث حسى غَرِيب حَمِيح)

#### شہیدکوشہادت کے وقت کتن تکلیف پہنچی ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' شہید کوشہادت کے وفت اتن بھی تکلیف نہیں ہوتی جننی کہ سی کوایک چنگی یا چیونٹی کے کاشنے سے ہوتی ہے'۔

چنگی یا چیونٹی کے کاشنے سے ہوتی ہے'۔

## ذكر عددالشهكاء

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا تَعدونَ الشَّهِيد فِيكُم وَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَن قتل فِي سَبِيلَ الله فَهُوَ شَهِيد، قَالَ: إِن شُهَاء أُمتِي إِذَا لَقَلِيل، قَالُوا: فَمَن هم يَا رَسُولَ الله وَ شُهِيد، وَمن مَاتَ فِي قَالَ: مِن قتل فِي سَبِيلَ الله فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَاتَ فِي السَّاعُون فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَاتَ فِي السَّاعُون فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَاتَ فِي الْبَطن فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَات فِي السَّاعُون فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَات فِي السَّاعُون فَهُوَ شَهِيد، وَمن مَات فِي السَّاعُون فَهُو شَهِيد، وَمن مَات فِي السَّاعُون فَهُو شَهِيد، وَمن مَات فِي السَّاعُون فَهُو شَهِيد، وَمن مَات فِي الْبَطن فَهُو شَهِيد، وَايَة وَصَاحِب الْهدم شَهِيد، وَايَة وَصَاحِب الْهدم شَهِيد،

#### شهداء كيشمين

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) صحابہ سے بو چھا''تم اپنے میں سے کن لوگوں کوشہید شار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا''یارسول اللہ! جوراہ خدا میں قبل ہو وہ شہید ہوتا ہے''۔آپ سالٹھ ایکٹی نے فرمایا''اس طرح تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم رہی''۔ انہوں نے بو چھا، یارسول اللہ! بھر کون کون شہید ہیں؟ آپ صالٹھ ایکٹی نے فرمایا'' جو اللہ کے راستہ میں قبل ہوگیا وہ شہید ہے۔ جو طاعون میں مرجائے وہ شہید ہے جو پانی میں مرجائے وہ شہید ہے جو پانی میں وہ جو بانی میں مرجائے وہ شہید ہے ہو بانی میں مرجائے وہ شہید ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو دب کر مرجائے وہ شہید ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو دب کر مرجائے وہ شہید ہے۔

عَن جَابِر بن عِتِيك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسلم: الشَّهَادَة سبع سوى الْقَتْل فِي سَبِيلَ الله عَلَيْهِ وَسلم: الشَّهَادَة سبع سوى الْقَتْل فِي سَبِيلَ الله، المطعون شَهِيد، والغريق شَهِيد، وَصَاحب ذَات الجنب شَهِيد، والمبطون شَهِيد، وَصَاحب الْحَرِيق شَهِيد، وَالمبطون شَهِيد، وَصَاحب الْحَرِيق شَهِيد، وَالْمَرُ أَة مَّمُوت شَهِيد، وَالْمَرُ أَة مَّمُوت شَهِيد، وَالْمَرُ أَة مَّمُوت

رکجہ عنگ ہے۔ (روّاہُ اَبُو دَاوُدوَالنَّسَائِيودوى ابْن مَاجَه شَيْئامِنهُ) مَعْرَت جابر بن عتيك رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول پاكسلى الله عليه وسلم نے فرما یا كه 'الله كى راہ میں قتل کے علاوہ بھى شہادتیں سات بین میں، ڈوب كرم جانے والا، ذات الجنب (كروك بين ميں، ڈوب كرم جانے والا، ذات الجنب (كروك كے پھوڑ ہے یا نمونیه سے مرجانے والا) ببیٹ كى بیمارى سے مرجانے والا، جل كر

مرجانے والا ، دب کرمرجانے والا ، وہ عورت جو بچپر کی پیدائش میں مرجائے''۔ (ابوداؤد،نسائی،ابوداؤد)

عَن عبد الله بن عَمْر وقال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قتل دون مَاله فَهُو شَهِيل، (دَوَاهُ البُخَادِی) وسلم: من قتل دون مَاله فَهُو شَهِيل، (دَوَاهُ البُخَادِی) حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که ' جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرجائے وہ شہید ہے'۔ (بخاری)

عَن سعيد بن زيد رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد، وَمن قتل دون مَاله فَهُو شَهِيد، وَمن قتل دون دينه فَهُو مَن قتل دون دينه فَهُو شَهِيد، وَمن قتل دون دينه فَهُو شَهِيد، وَمن قتل دون دينه فَهُو شَهِيد، وَمن قتل دون دَمه فَهُو شَهِيد،

(رَوَالْهُ أَبُو دَاوُدُوالدِّرْمِنِي وَالنَّسَائِيوَهَنَا لَفظه)

حضرت سعید بن زیدرضی اللّدعنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر ما یا کہ' جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ خوایتی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ خوایتی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ ''۔

عَن سُوَیْں بِن مقرن رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم: من قتل دون مظلمته فَهُوَ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم: من قتل دون مظلمته فَهُوَ شَهِیں۔ (رَوَاهُ النَّسَائِ)

حضرت سوید بن مقرن رضی الله عنه نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جوایئے حق مظلومیت کے لیے آل کیا گیاوہ شہید ہے''۔ (نیائی)

## ذِكر أَن الْجِنَّة تَحت ظلال السيوف

عَن أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن أَبُوابِ الْجَنّة تَحت ظلال السيوف، الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن أَبُوابِ الْجَنّة تَحت ظلال السيوف، (أخرجه مُسلم)

#### جنت تلوارول کےسائے میں ہے

حضرت ابوموئ رض الشعند سے روایت ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جت کے درواز بالله عنی عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عَنه أَنَّى رَسُولَ الله صَلَّى عَن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عَنه أَنَّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بعض أَنَّامه الَّتِي لَقِي فِيها الْعَدو يَن النَّاس فَقَالَ: يَا يَنْ تَظر حَتّى إِذَا مَالَتُ الشَّهُ الْعَدو واسألوا الله الْعَافِية، يَعت ظلال أَيها النَّاس لَا تَتَمَنَّوا لِقَاء الْعَدو واسألوا الله الْعَافِية، فَإِذَا لَقيته وَهُ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَن الْجَنَّة تَعت ظلال فَإِذَا لَقيته وَهُ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَن الْجَنَّة تَعت ظلال السيوف ثمَّ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اَللهُمَّ السيوف ثمَّ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اَللهُمَّ الْمُورَا اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: اَللهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابَ وَهَبُورَى السَّحَابَ وَهَازِمُ الْاَحْزَابَ الْمُرْمَاعُلُومُ الْمُورَا عَلَيْهِمُ.

(أخرجه البُخّارِي)

حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شمن سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور ان کا اتنی دیرانظار کیا کہ زوال ہوگیا، پھر آپ صلی تالیہ ہے ہوگئے اور فر مایا ''اے لوگو! شمن سے مقابلہ کی تمنانہ کرو۔اللہ سے عافیت مانگتے رہو، پھر فر مایا:

اللّٰهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابَ وَهَجْرِى السَّحَابَ وَهَبْرِى السَّحَابَ وَهَازِمُ الْأَحْرَابِ إِهْرَمُهُمُ وَانْصُرْنَاعَلَيْهِمُ الْأَحْرَابِ إِهْرَمُهُمُ وَانْصُرْنَاعَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّمُ الللّٰلَّمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰلَمِلْمُ اللّٰلِمُ ال

ذكر أَن الْكَافِر لَا يَجْتَمع هُوَ وقاتله فِي النَّارِ إذا سدالُقَاتِل

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْتَبع كَافِر وقاتله فِي النَّار أبدا، رَوَاهُ مُسلم، وَله رِوَايَة: لَا يَجْتَبِعَانِ فِي النَّار اجتماعاً يضر مُسلم، وَله رِوَايَة: لَا يَجْتَبِعَانِ فِي النَّار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر، قيل: من هم يَارَسُول الله قَالَ: الْمُؤمن قتل الْكَافِر ثمَّ سد.

کا فراوراس کامسلمان قاتل دوزخ میں جمع نہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا '' کافر اور اس کا (مسلمان) قاتل دوزخ میں مجھی اکٹھے نہ ہوں گے۔

مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ کافر اور اس کا (مسلمان) قاتل آگ میں جمع نہ ہول گے کہ ایک دوسر ہے کو ضرر دیے ،آپ سالیٹھ آلیہ ہی ہے ہو چھا گیا یارسول اللہ! بیکون ہیں؟ آپ سالیٹھ آلیہ ہی نے فرما یا وہ مؤمن جس نے کافر کوئل کیا پھروہ مؤمن ٹھیک (اسلام کے)راستہ پررہا"۔

# ذكر من سَأَل الله الشَّهَا دَة صَادِقا

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من سَأَلَ الله الشَّهَا دَة أعطيها وَلُو لم تصبه، (رَوَاهُ مُسلم)

#### شهادت كاسجاطالب

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ''جس نے الله سے (سیچ دل سے) شہادت مانگی وہ اسے دے دی جائے گی جاہے شہید نہ ہو'۔

(مسلم)

عَن سهل بن حنيف رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِى صَلّى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: من سَأَلَ الله الشّهَا دَة بِصِل قبلغه الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: من سَأَلَ الله الشّهَا دَة بِصل قبلغه الله منازل الشّهَا على فرّاشه . (دَوَاهُ مُسلم) منازل الشّهكاء وإن مَا تعلى فرّاشه . (دَوَاهُ مُسلم) منازل الشّهكاء وإن مَا تعلى فرّاشه . وروايت م كرسول الله عليه وسلم سن من عنيف رضى الله عنه سعر وايت م كرسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها وت كاسوال كيا

تووہ شہیدوں کے مرتبے کو پہنچے گااگر چہا پنے بستر ہی پرمرے'۔ (مسلم)

عَن معَاذبن جبل رَضِى اللهُ عَنْهُ سمع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من سَأَل الله الْقَتُل من عِنْد نَفسه صَادِقا ثمَّم مَا تَأُوقتل فَلهُ أُجر شَهيد.

(رَوَالْهُ النُّسَائِيوَ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نے کہا کہ انہوں نے رسول پاک صلی
الله علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی الله الله الله فرماتے ہے کہ 'جس شخص نے الله تعالیٰ سے
سے دل سے شہادت مانگی پھر وہ طبعی موت مرگیا یا قتل کردیا گیا اسے شہید کا
ثواب ملے گا'۔

## جہاد کے لیے گھوڑے پالنا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جوشخص اللہ کے راستہ کے لیے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے کی تقیدیق کرتے ہوئے گھوڑے رکھے تو اس گھوڑے کا کھا پی کر آسودہ اور سیراب ہونا اور اس کا پاخانہ پیشاب قیامت کے دن اس شخص کی نیکی آسودہ اور سیراب ہونا اور اس کا پاخانہ پیشاب قیامت کے دن اس شخص کی نیکی

کے بلہ پر ہوگا"۔ (بخاری)

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيل لرجل أجر ولرجل سترولرجل وزر، فَأَمَا الَّنِي هِى لَهُ أجر فَرجل يربطها في سَبِيل الله فَأَطَال لَهَا في مرج أو رَوْضَة فَمَا أَصَابَت في طيلها ذلك من المرج أو الرَّوْضَة كَانت لَهُ حَسَنَات وَلَو أَنَّهَا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كَانَت آثارها وأروا ثها حَسَنَات وَلَو مرت بنهر فَشَرِبت مِنْهُ وَلم يردان يسُقِى مكانه ذلك.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' گھوڑے تین طرح کے ہیں ایک گھوڑا وہ ہے جوآ دمی کے لیے اجر و تواب کا ذریعہ ہے اور دوسرا گھوڑا وہ ہے جواس کے لیے پردہ پوشی کا سبب ہے اور تیسرا گھوڑا وہ ہے جواس کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ جو گھوڑا باعث اجر ہے وہ ہے جسے کسی آ دمی نے جہاد کے لیے باندھر کھا ہو، اور کسی چراگاہ یا باغیچہ میں اس کی رسی دراز کر دی ان میں اس کی رسی جہاں تک پہنچے گی وہ اس کے لیے میں نئیوں کا ذریعہ ہوگا، اگر اس نے اپنی رسی کو کاٹ لیا اور کسی ایک بلند جگہ یا دو جگہوں تک پہنچ گئی تو اس کے قدموں کے نشان اور اس کی لید سب اس پالنے جگہوں تک پہنچ گئی تو اس کے قدموں کے نشان اور اس کی لید سب اس پالنے والے کے لیے نیکیاں بن جا نمیں گی، اور اگر کسی نہر سے اس نے گھوڑ ہے والے کی مرضی کے خلاف پانی پی لیا تو اس کا یہ پانی بینا بھی اس شخص کے لیے باعث کی مرضی کے خلاف پانی پی لیا تو اس کا یہ پانی بینا بھی اس شخص کے لیے باعث تو اب ہوگا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے مال کے حصول کے لیے گھوڑا باندھا اور

سوال سے بچنے کے لیے پردہ بوشی کا ذریعہ ہیں، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے گھوڑ افخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی شمنی کے لیے باندھ رکھا ہے تو بیاس کے لیے باندھ رکھا ہے تو بیاس کے لیے باعث گناہ ہے'۔

فضل توديع الْغَازِي

عَن معَاذبن أنس رَضِى اللهُ عَنهُ عَن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَن أشيع هُجَاهِدًا فِي سَبِيل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَن أشيع هُجَاهِدًا فِي سَبِيل الله فَا كفه على رَحُله غنُوة أُورَوْحَة، أحب إِلَى من النَّانيَا وَمَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُعَالِقَالُونَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

## مجاہد کورخصت کرنے کی فضیلت

حضرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ 'میں سی مجاہد کو اللہ کے راستہ میں رخصت کروں اور اس کی علیہ وسلم نے فرما یا کہ 'میں کسی مجاہد کو اللہ کے راستہ میں رخصت کروں اور اس کی سواری پر ایک صبح وشام رو کے رکھوں میہ مجھے بوری دنیا سے زیادہ مجبوب ہے'۔ سواری پر ایک صبح وشام رو کے رکھوں میہ مجھے بوری دنیا سے زیادہ مجبوب ہے'۔

فاعد: وه سوار رہے اور میں رخصت کروں .....اور میرا بیمل مجھے پوری دنیا سے

عزيز وتحوب ہے۔ ذکر أن كلمة العنال من الجهاد

عَن أَبِي سعيد الْخُلُرِ مِّى رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن مِن أعظم الجِهَاد كلمة عدل عِنْد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن مِن أعظم الجِهَاد كلمة عدل عِنْد سُلُطَان جَائِر. (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حس عَيِيح) سُلُطَان جَائِر.

عدل وانصاف كى بات جہادہ

حضرت ابوسعید الحذری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا که ' ظالم با دشاہ کے سامنے عدل وانصاف کی بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے'۔

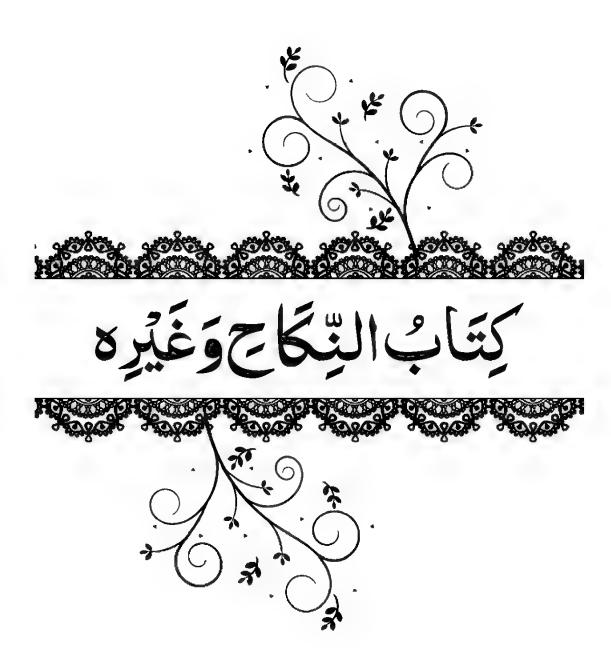

## فضائلاالتكاح

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتروج فَإِنَّهُ أَعْضَ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَى لِلْفَرِجِ، وَمن لم فليتروج فَإِنَّهُ أَعْضَ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَى لِلْفَرِجِ، وَمن لم يستَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ إِنَّه لَهُ وَجَاء (وَاهُ البُعَادِى وَمُسلم) يَسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ إِنَّه لَهُ وَجَاء (وَاهُ البُعَادِى وَمُسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! '' جو شخص تم میں سے گھر بسانے کی اہلیت رکھتا ہو (بیوی کے حقوق ادا کرسکتا ہو) اسے نکاح کر لینا چا ہیے کیونکہ نکاح نگاہ کو نیجی رکھنے والا اور شرمگاہ کو بیچانے والا ہے۔ ( لیعنی حرام نگاہ اور حرام فعل سے آسانی سے بچ سکتا ہو ) اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے کہ وہ ( جنسی خواہش کو ) د بادی جے والا ہے۔ ( بخاری وسلم )

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النِّكَاحِ من سنتى فَمن لم يعْمل بِسنتى فَلَيْسَ منى، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّى مُكَاثِر بكم الْأُمَم، وَمن كَانَ فَلَيْسَ منى، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّى مُكَاثِر بكم الْأُمَم، وَمن كَانَ ذَا طول فَلْيَنْكِح، وَمن لم يجه فَعَليهِ بالصيام فَإِن الصَّوْم وَجَاءلَهُ، (رَوَاهُ النِي مَاجَه)

www.foyuz.blogspot.com

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها سے روایت ہے كەحضورصلی اللەعلىيە دسلم نے

فرمایا" نکاح کرنا میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کیا کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا، اور گنجائش والے کو چاہیے کہ وہ نکاح کر ہے، اور جو گنجائش نہ رکھتا ہوتو وہ روز ہے رکھا کر ہے، اور جو گنجائش نہ رکھتا ہوتو وہ روز ہے رکھا کر ہے، یقیناروز ہاسے (قوت شہوانیہ کو) توڑنے والا ہے"۔ (ابن ماجہ)

عَن ثَوْبَان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَا نزل فِي الْفضة وَالنَّهَب مَا نزل قَالُوا: فَأَى الْمَال نَتَّخن؛ قَالَ: لَيتَّخن أَى الْمَال نَتَّخن؛ قَالَ: لَيتَّخن أحد كُم قلبا شاكرا، وَلِسَانًا ذَا كِرًا، وَزَوْجَة مُؤمنة تعين أحد كُم على أمر الْآخِرَة.

(رَوَالْهُ ابْن مَاجَه وَالبِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن

حضرت توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب چاندی اور سونے کے بارے میں آیت نازل ہوئی، چند صحابہ نے عرض کیا''ہم کونسامال اپنے پاس رکھیں؟''۔ آپ صلّ لٹائی ہے نے فرمایا''تم میں سے ہرایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایما ندار بیوی حاصل کرے جو آخرت کے بارے میں تمہارے ساتھ تعاون کرتی ہو'۔

(ابن ماجہ تریزی)

عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلّم قَالَ: إِنَّمَا النّانَيَا مَتَاع وَلَيْسَ من مَتَاع وَلَيْسَ من مَتَاع النّانَيَا أَفضل من الْبَرْ أَة الصَّالِحة . (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' دنیا مال ومتاع (سامان) ہے اور نیک بیوی سے دنیوی ساز وسامان میں بہترین کوئی اور چیز ہیں''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تنكح الْمَرُأَة لأَرْبَع، لِمَالهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا

(أخرجه البُخَارِي وَمُسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''عورت سے نکاح چار ہاتوں اس کے مال ،اس کے جمال وخوبصورتی ، اس کی دینداری اور اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دین کوتر جیج دو تیرا بھلا ہوگا''۔

بھلا ہوگا''۔

( بخاری وُسلم )

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كَانَ يَقُول: مَا اسْتَفَادَ الْبُؤمن بعد تقوى الله وَسَلّمَ أَنه كَانَ يَقُول: مَا اسْتَفَادَ الْبُؤمن بعد تقوى الله خيرا لَهُ من زَوْجَة صَالِحَة، إِن أمرهَا أَطَاعَته، وَإِن نظر إِلَيْهَا سرته، وَإِن غَابَ عَنْهَا أَبرته، وَإِن غَابَ عَنْهَا أَبرته، وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحته فِي نَفسهَا وَمَاله وَ (رَوَاهُ الْنُ مَاجَه)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلّ اللہ علیہ وسلم نے بعد، نیک بیوی سے زیادہ بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کی، اگر وہ اسے تھم دے تو اطاعت وفر ما نبرداری کر ہے، اگر اس کی طرف دیکھے تو اس کوخوش کردے، اگر اس پرقشم والے تو اسے بورا کرے، اگر اس کا خاوند اس کے پاس موجود نہ ہوتو (بھی) والے تو اسے بورا کرے، اگر اس کا خاوند اس کے پاس موجود نہ ہوتو (بھی) اپنانس کے مال میں اس کی خیرخوائی کر یے۔ (ابن ماج)

عَن أَبِي أَيُّوب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَربع من سنَن الْهُرُ سلين، الحياء والتعطر والسوالواليّاليّة من الله والموالوليّة من الله والموالوليّة من الله والموالوليّة من الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم فریا در این رسولوں کی سنت ہیں۔ شرم وحیاء خوشبولگانا ، مسواک کرنا اور نکاح کرنا ''۔

عَن معقل بن يسَار رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصِبِ الْمُرَأَةُ ذَات النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصِبِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ اللَّهُ الْمُرَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاتِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

فضل من زوج للوعز وجل

عَن رجل من الصَّحَابَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من زوج لله توجه الله تاج الله تاج الله عَلَيْهِ وَسلم: من زوج لله توجه الله تاج الله تاج الله تاج الله عَلَيْهِ وَسلم: من زوج لله توجه الله تاج الله تاج الله عَلَيْهِ وَسلم: من زوج لله توجه الله تاج الله تا

جس نكاح كامقصدالله (كى رضا) ہو

ایک صحافی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''جس نے اللہ کے لیے نکاح وشادی کی ، اللہ تعالی (قیامت کے دن) اسے عزت کا تاج پہنائے گا''۔

ذكر مَعُونَة الله عز وَجل الناكح يُرِيل العفاف

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَة على الله عونهم: الْمِكَاتب الَّنِي يُرِيل وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَة على الله عونهم: الْمِكَاتب الَّنِي يُرِيل العَفاف، والمجاهل فِي الْأَكَاء، والناكح الَّنِي يُرِيل العَفاف، والمجاهل فِي سَبِيل الله ورواه البِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيوَ ابْنَ مَا جَه وَقَالَ البِّرُمِنِي: عَرِيث حسن) سَبِيل الله ورواه البِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيوَ ابْنَ مَا جَه وَقَالَ البِّرُمِنِي: عَرِيث حسن)

پاکبازی کے لیے نکاح کرنے والے کی خدائی امداد

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" نین آ دمیوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے او پرلازم کرلی ہے، وہ غلام جو مالک سے رہائی کے لیے رقم ادا کرنا چاہتا ہو، دوسرا وہ جواپنے آپ کو گناہ سے بچانے اور پا کبازر ہے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اور تیسر االلہ کی راہ میں جہاد کرنے والا"۔

کرنے والا"۔

## فضلمن أعتق جَارِيته ثمَّ تزَوجها

عَن أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ثَلَاثَة يُوفُونَ أجرهم مرَّتَيْنِ، رجل كَانَت لَهُ أمة فأدبها، ثمَّ أعقتها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك الإسلام فأسلم، وعبداتقى الله وأطاعمولالا (أخرجه البخارى ومسلم ععناه)

#### جس نے اپنی باندی کوآزاد کر کے نکاح کرلیااس کی فضیلت

حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' تین آ دمیوں کو دو ہرا تواب ملے گا، ایک وہ جس نے اپنی باندی کو بہترین ادب سکھایا، پھر آ زاد کر کے نکاح کرلیا، دوسرا وہ آ دمی جواہل کتاب میں سے ہو، وہ اپنے نبی پرایمان لایا پھر اس نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کرلیا اور وہ غلام جواللہ کا تقوی اخیار کیے ہو ہو، اور اپنے مالک کا فرما نبر دار ہو''۔

# فَضُل الشَّفَاعَة فِي النِّكَاح

عَن أَبِي رهم السبعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (الْرَّصِّع أَنه من التَّابِعِين، قَالَه فِي أَسه الغابة) قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى التَّابِعِين، قَالَه فِي أَسه الغابة) قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أفضل الشَّفَاعَة أَن تشفع بَين الله عَلَيْهِ وَسلم: من أفضل الشَّفَاعَة أَن تشفع بَين الله عَلَيْهِ وَسلم: رَوَالُا ابْن مَاجَه وَقَالَ البُعَارِي: أَبُو

#### رهمرتأبيي

#### نكاح كى سفارش كى فضيلت

حضرت ابورهم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
''تمہاری بہترین سفارش وہ ہے جوتم دو (خاندانوں) میں نکاح کے بارے میں
کرؤ'۔

# فضل الْمَهْلُوك إِذَا أَطَاع الله وَأَدّى حَق سَيّده

عَن أَبِي هُرِّيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: للْعَبد الْمَهُلُوك المصلح أَجْرَانِ الله عَلَيْهِ وَسلم: للْعَبد الْمَهُلُوك المصلح أَجْرَانِ وَمُسلم) (أخرجه البُعَادِي وَمُسلم)

## اس غلام کی فضیلت جواللہ کی اطاعت کرتا ہو اوراینے مالک کاحق بھی ادا کرتا ہو

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اصلاح کرنے والے فر مانبر دارغلام کے لیے دوہرااجرہے''۔ (بخاری وُسلم)

عَن عبد الله بن عمر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ثَلَاثَة على كُثْبَان الْمسك، أرَالاً قَالَ يَوْم الْقِيَامَة، عبد أدّى حق الله وَحق مواليهن وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون، وَرجل يُنَادى

# بالصلوات الخبس كل يؤمر وليلة.

(رَوَاهُ الرِّدُمِنِي وَقَالَ محدِيث حسن غَدِيب)

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا'' تین آ دمیول کو قیامت کے روز مشک کے ٹیلول پر دیکھوں گا، وہ غلام جس نے فرمایا' تین آ دمیول کو قیامت کی اور وہ جس نے کسی قوم کی امامت کی اور وہ اللہ کا تھم ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی ، اور وہ جس نے کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے خوش ہے ، اور مؤذن جودن رات میں یا نچ مرتبدا ذان دیتا ہے'۔ (ترندی)

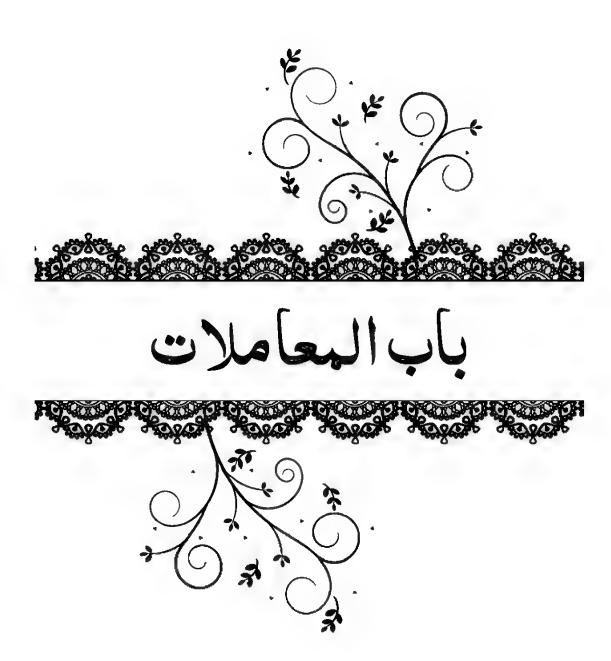

# فَضُلُ الْكسب

عَن الْبِقُدَام بن معد يكرب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا أكل أحد طَعَاما خيرا من عمل يَدَيْهِ، إِن نَبِى الله دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ من عمل يَدَيْهِ، إِن نَبِى الله دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ من عمل يَده.

#### كسب حلال كي فضيلت

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ' کسی نے بھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھا یا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھائے ، اور اللہ کے پیغمبر اور حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے' ۔

(جاری)

# فضل التَّاجِر الصدوق الْأمين

عَن أبي سعيد الْخُلُوحِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرِ الصُّلُّوقُ الْآمِيْنَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْفِيْنَ وَالشُّهَدَاء يَ (رَوَاهُ التِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيك حس)

## سيح،امانت دارتا جر كى فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' بوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمّا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: التَّاجِر الْأُمين الصدوق الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: التَّاجِر الْأُمين الصدوق النّه مَعَ الشُّهَدَاء يَوْم الْقِيّامَة . (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' پوری سچائی اور ایما نداری کے ساتھ کا روبار کرنے والا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔
دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔

ذِكربركة البيع إذا صن البائعان وبينا عن حكيم بن حزام رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فإن صدقا وبينا بورك لَهما في بيعهما، وإن كذباو كما هعقت بركة بيعهما.

#### سچائی اورصاف بیان پرخرید وفروخت میں برکت

حضرت علیم بن حزام رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرما یا''معاملہ بیجے کے دوفریقوں کو (فشخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جدانہ ہوں، اگرانہوں نے سچائی کے ساتھ کام کیا اور اصلی حالت بتادی، تو ان کی خرید وفروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اگرانہوں نے جھوٹ سے کام لیا اور عیب وفقص کو چھپا دیا۔ ظاہر نہیں کیا ان کی خرید وفروخت کی برکت مٹادی جاتی ہے'۔

# فضلبر كة البيع إلى أجل

عَن صُهَيْب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَن صُهَيْب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ثَلَاثَة فِيهِنَّ الْبركة، البيع إِلَى أجل، والمقارضة، وإخلاط البربِالشَّعِيرِ للبيت لَاللَبيع. (رَوَاهُ الْبِينَ مَاجَه)

#### وفت مقرره تك خريد وفروخت كي بركت

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' تین چیزوں میں برکت ہی برکت ہے۔ ۔۔۔۔ بیج ایک مدت تک، ایک دوسر نے کو قرض دینا، اور گندم وجو کا ملانا۔

فائد: گندم وجو کا اپنے گھر کے استعال کے لیے ملانا مراد ہے بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

فَضُل من كَانَ أحسن الْقَضَاء

عَن أَبِى رَافِع أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استسلف من رجل بكرا، فقدمت عَلَيْهِ إبل من إبل الصَّدَقَة، فَأَمر أَبَارَافع أَن يقضى الرجل بكرا، فَرجع إلَيْهِ الصَّدَقَة، فَأَمر أَبَارَافع أَن يقضى الرجل بكرا، فَرجع إلَيْهِ أَبُو رَافع فَقَالَ: لمر أجل فِيهَا إِلَّا خيارا رباعيا، فَقَالَ: أَبُو رَافع فَقَالَ: لمر أجل فِيهَا إِلَّا خيارا رباعيا، فَقَالَ: أَعُطه إِيَّام إِن خِيار النَّاس أَحُسنهم قَضَاء (رَوَاهُ مُسلم) فَصنهم قَضَاء (رَوَاهُ مُسلم) فَصنهم قَضَاء ورَوَاهُ مُسلم) فَصنهم قَضَاء ورَوَاهُ مُسلم)

حضرت ابورافع رضی اللّه عنه کا بیان ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک آ دمی سے ایک جوان اونٹ قرض لیا پھر آپ سال اللّه علیہ کے پاس صدقہ کے اونٹ آ گئے، آپ سال اللّه اللّه الله الله علیہ الله علیہ الله جار الله میں کوئی جوان اونٹ اس کو ادا کر دو۔ ابورافع نے واپس آ کر بتایا کہ ان میں کوئی جوان اونٹ نہیں بلکہ چار دانتوں والا (اس سے بڑھ کر) ہے، آپ سال الله علیہ نے فرما یا اسے بہی دے دو۔ بیشک الجھے لوگ وہ ہیں جوادا نیگ کے کا ظ سے الجھے ہوں'۔ (مسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقُرض رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فأعطى شيئًا فوقه وقال: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فأعطى شيئًا فوقه وقال: خَيْر كم أحسنكم قضاء. (دوالا البخاري ومسلم بنحولا)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز قرض لی (پھر) اس سے اچھی چیز اس کو دے دی اور فر ما یا''تم

میں سے اچھاوہ ہے جوادائیگی میں اچھا ہو''۔ (بخاری دسلم)

عَنِ الْعرباض بن سَارِقة رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ، كُنْتُ عِنْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ فَقَالَ اَعْرَابِيّ، اقْض بكرى، النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ فَقَالَ الأعرابي، يَارَسُولَ اللهِ هٰنَا أَعْطَاهُ نعيم مسنا، فَقَالَ الأعرابي، يَارَسُولَ اللهِ هٰنَا أسن مِنْ بَعِيْرِيْ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ: خَيْر النَّاسِ خَيْرهُمُ السن مِنْ بَعِيْرِيْ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ: خَيْر النَّاسِ خَيْرهُمُ السَّالُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت عرباض بن ساربیرضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے کہا کہ میر اجوان اونٹ (جوآپ نے قرض لیا تھا) اب قرض ادا کرد بیجئے۔ آپ صلّا ٹھالیہ ہے نے اسے اس کے اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ عطافر مادیا۔ اس پر اس اعرابی نے کہا یارسول اللہ! بیتو میر سے اونٹ سے زیادہ عمر والا ہے (قیمت میں اس سے بڑھ کر ہے) الله! بیتو میر نے اونٹ سے زیادہ عمر والا ہے (قیمت میں اس سے بڑھ کر ہے) آپ صلّا ٹھالیہ ہے نے ارشا دفر ما یا ''ا چھے لوگ وہ ہیں جوادا نیکی کے لحاظ سے اچھے اوگ وہ ہیں جوادا نیکی کے لحاظ سے اچھے ہوں''۔

فَضُل الْإِقَالَة فِي البيع

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من أَقَالَ قادما أَقالَه الله عثرته، رَوَاهُ الله عَلَيْهِ وَسلم: من أَقَالَ قادما أَقالَه الله عثرته، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَابُن مَا جَه وَزَاد، يَوْمِ الْقِيّامَة .

ويع فن كردين كافنيات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

www.foyuz.blogspot.com

وسلم نے فرمایا کہ' جس شخص نے کسی بچھتانے والے کی ہیج فنسخ کر دی اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کومعاف فرمادے گا۔ (ابوداؤ د، ابن ماجہ)

## فضلالسهاحةفيالبيع

عَن عُثَمَان بِن عَقَان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَدخل الله رجلا الجنّة كَانَ سهلا بَائِعا ومشترياً. (أخرجه النّسَائِيوَ ابْنَ مَاجَه)

بيع ميں چيتم بوشي كى فضيلت

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا''الله تعالیٰ نے ایک آ دمی کو جنت میں داخل کر دیا جوخرید وفر وخت میں نرم طبیعت تھا''۔

وفر وخت میں نرم طبیعت تھا''۔

عَن جَابِرِ بِن عبِلِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عبدا سَمِحا إِذَا بَاعَ سَمِحاً الله عبدا سَمِحاً إِذَا بَاعَ سَمِحاً

إِذَا اشْتَرى وَإِذَا اقْتضى - (أخرجه البُغَارِي فِي صَعِيحه لِمُكَانَا)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا'' الله تعالیٰ اس بندے پررحم فر مائے جوخر بیروفر وخت اور قرض علیہ وسلم نے قاضامیں اچھا طریقہ اختیار کرلے'۔

کے تقاضامیں اچھا طریقہ اختیار کرلے'۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الله يحب سمح البيع سمح الشرى سمح الْقَضَاء ـ (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ: غَرِيب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللّدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا '' یقینا اللّه تعالیٰ خرید وفروخت اور ادائیگی میں خوبی اختیار کرنے والے ومحبوب رکھتے ہیں''۔

## فَضُل كيل الطَّعَام

عَن الْبِقُدَام بن معد يكرب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كيلوا طَعَامكُمُ رُسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كيلوا طَعَامكُمُ يُبَارِكُ لكم فِيهِ . (رَوَاهُ البُعَارِى وَرَوَاهُ ابْنَمَاجَه)

#### غله ناینے کی فضیلت

حضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' اینے غلہ کو نا پا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی''۔

( بخاری، ابن ماجہ )

عَن الْمِقْدَام عَن أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ عَن عبد الله بن بسر الْمَازِنْ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كيلوا طَعَامكُمْ يُبَارِك لكم فِيهِ.

حضرت مقدام طحضرت ابوابوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' اپنے غلہ کوناپ لیا کروتمہارے لیےاس میں برکت ہوگی'۔

## فَضُل التبكير في الأشغال

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عليه وسلم: الله عَلَيْهِ وَسلم: الله عَلَيْهِ وَسلم: الله عَلَيْهِ وَسلم: الله عَلَيْهِ وَسلم: (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

## کام میں صبح سو برے جانے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اے اللہ! میری امت کے کاموں میں جمعرات کے دن صبح سویر نے نکلنے کے وقت میں برکت دیجئے''۔ (ابن ماجہ)

عَن صَغُر الغامى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسلم: اَللّٰهُمَّ بَارِكَ لِأُمّْتِى فِى بُكُورِهَا، وَكَانَ إِذَا بعث سَرِيَّة أو جَيْشًا بَعثهمُ أول النَّهَار، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بعث سَرِيَّة أو جَيْشًا بَعثهمُ أول النَّهَار، قَالَ: وَكَانَ صَغُر رجلا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَث تِجَارَته فِي أول النَّهَار فَكَانَ يَبْعَث رَجَارَته فِي أول النَّهَار فَكَانَ يَبْعَث مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

 تجارت کا سامان صبح سویرے بھیجا کرتے تھے پس مالدار ہو گئے اوران کا مال زیادہ ہوگیا''۔

# فَضُل النِّخَاذ الْغنم

عَن أمر هَانِ وَضِى الله عَنْهَا أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: اتّخذى غَنَافًإِن فِيهَا بركة ـ (رَوَاهُانُن مَاجَه)

## بكريال بإلني كفضيلت

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: " کریاں یالو۔ یقینااس میں برکت ہے"۔ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: السَّاةُ من دَوَا بِ الْجِنَّةِ مِن وَوَاهُ ابْنِ مَاجَهُ أَيْضًا) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' کبری جنت کے جانوروں میں سے ہے'۔ عَن عُرُوة الْبَارِق (هُوَ ابْن الْجَعْل أُو ابْن الْجَعْل صَحَابِي سكن الْكُوفَة) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يرفعهُ قَالَ: الْإِبِل عز لأَهْلَهَا، وَالْعنم بركة، وَالْخَيْر مَعْقُود فِي نواصى الْخَيل إِلَى يؤمرالقِيامة (رَوَالْابِهَلَا اللَّفظائن مَاجه) حضرت عروہ البار قی رضی اللّٰدعنہ کا کہنا ہے کہاونٹ گھروالوں کے لیے

عزت اور بکری برکت ہے اور گھوڑ ہے کی پیشانی میں تو قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے'۔

# فضلالعتق

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من أعتق رَقَبَة مُؤمنة أعتق الله بِكُل عُضُو وَسَلّمَ قَالَ: من أعضائِهِ من النّار حَتّى يعتق فرجه مِنْهُ عضوا من أعضائِهِ من النّار حَتّى يعتق فرجه بفرجه.

(أخرجه البُعَادِى وَمُسلم وَهَنَا لَفظه)

## غلام آزاد کرنے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جس شخص نے سی مؤمن غلام کوآزاد کیا تو اللہ تعالی اس کے ہر عضو کو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آگ سے آزاد کریں گے یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کواس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کریں گے'۔ (بخاری وسلم) عن أبی أُمّامَة رضی الله عَنه عن النّبی صلّی الله عَلَیٰهِ وَسَلّمَ قَالَ: أَیّمًا امْرِه مُسلم اعتق امرا مسلما کان فکا کہ من النار، یجزیء کُل عَضُو مِّنه عَضُوا منه، وَایّمًا امْرِیْ مُسلم اعْتق امرا مسلما کان امْرِیْ مُسلم اعْتق امرا مسلما کان امْریی مُسلم اعْتق امرا مسلما کان فکا کہ مِن النار، یجزیء کُل عَضُو مِّنه عَضُوا منه، وَایّمًا امْریی مُسلم اعْتق امرا منه، وَایّمًا امْریی مُسلم اعْتق اِمْرا تَیْن مسلمتین کَانْتَا فکا کہ مِن

التَّارِ، يَجْزى كُل عَضو مِنْهُمَا عضوا منه، وَأَيُّمَا امرأة

مسلمة اعتقت امُرَأة مُسلمة كَانَتُ فكاكها مِنَ النَّارِ، يجزى كُلَّ عضومنها عضوامنها ـ

(رواة الترمنى وقال حديث صيح غريب)

حضرت ابوامامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مسلمان کو آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والے کا دوزخ سے چھڑانے کا ذریعہ بن جائے گا، دونوں کا ہر ہر عضو ایک دوسرے کے مقابلے میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا اور جس کسی مسلمان نے دومسلمان باندیوں کو آزاد کردیا تو یہ آزاد کرنے والے کے حق میں دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا۔ دونوں کا ہر ہر عضو آزاد کرنے والے میں دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا۔ دونوں کا ہر ہر عضو کے مقابلے میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا اور جس کسی مسلمان عورت نے کسی مسلمان باندی کو آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والی کا دوزخ سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا اور دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا اور دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا اور دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں بدلہ کے طور پر حساب میں لگایا جائے گا ، دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں کا کا دونوں کا ہر ہر عضو دوسری کے مقابلہ میں کا دونوں کا ہر ہو عضو دوسری کے مقابلہ میں کا دونوں کا ہوں کو دونوں کا ہوں کو دونوں کا ہوں کے دونوں کی سبب کی خور کو دونوں کا ہر ہو عضو دوسری کے دونوں کا ہوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کا ہوں کو دونوں کو

فاته: ال حديث سے معلوم ہوا كه غلام كوآ زاد كرنا دوزخ سے آزادى كا پروانہ ہے۔

# فضل الحاكم العثل

عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِذَا حكم الْحَاكِم الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِذَا حكم الْحَاكِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِذَا حكم الْحَاكِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْته لَ فَأَخَطَأَ فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْته لَ فَأَخَطأً فَلهُ أَجْرَانٍ، وَإِذَا اجْته لَ فَأَضَاب فَلهُ أَجْرَانٍ، وَإِذَا اجْته لَ فَأَخُطأً فَلهُ أَجرد.

#### عدل وانصاف كرنے والے حاكم كى فضيلت

حضرت عمروبن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ''جب عاکم (کسی معاملہ کا) فیصلہ کرنا چاہے اور (حق کے مطابق اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے) غور وفکر اور کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کرد ہے تواسے دہرا تواب ملے گا، اورا گراس نے حقیقت کو جاننے سجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باوجود فیصلہ غلط کردیا تو جاننے سجھنے اور سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باوجود فیصلہ غلط کردیا تو محن کا ایر اس ملے گا۔ (یعنی حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی نیت اور محن کا)۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا حكم الْحَاكِم فَاجتهى فَأْصَاب فَلهُ الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا حكم الْحَاكِم فَاجتهى فَأْصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتهى فَأَخْطَأُ فَلهُ أُجر وَرُواهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيوَ ابْنَ مَاجَهُ وَالتِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب)

(رَّوَاهُ أَبُو دَاوُدُوالنَّسَائِيوَ ابْنَ مَا جَهُوَالِةُ مِنِي وَقَالَ: عَدِيثُ حسن غَدِيب)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا'' جب عاکم فیصلہ کرنا چاہے اور اس فیصلہ کرنے میں (اینی طرف سے)
بوری کوشش کر ہے اور شیح فیصلہ کرد ہے تو اسے دو ہرا تو اب ملے گا، اور اگر بوری کوشش کے باوجود اس نے فیصلہ غلط کرد یا تو اسے ایک اجر ملے گا'۔

کوشش کے باوجود اس نے فیصلہ غلط کرد یا تو اسے ایک اجر ملے گا'۔

(ابوداؤر، نیائی، ابن ماجہ ترفیدی)

عَن عبدالله بن عَمرورَضِى الله عَنْهُمًا عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُمًا عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن المقسطين عِنْد الله على مَنَابِر من عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن المقسطين عِنْد الله على مَنَابِر من

نور عَن يَمِيْن الرَّحْن عز وَجل وكلتاً يَكَيْهِ يَمِين، الَّن بن الْن بن عرواهليهم وَمَا ولوا و (رَوَاهُ مُسلم) مَعْر ت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ سل اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالی کے ہاں (آخرت میں) نور کے عدل وانصاف کرنے والے بندے اللہ تعالی کے ہاں (آخرت میں) نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالی کی داہنی جانب اوراس کے دونوں ہاتھ داہنی منبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالی کی داہنی جانب اوراس کے دونوں ہاتھ داہنی اور ہیں یہ یہ وہ لوگ ہوں گے جواپنے فیصلوں میں اوراپنے اہل وعیال اور متعلقین اور اپنے اختیارات کے استعال کے بارے میں عدل وانصاف سے کام لیتے رہے ہیں "۔ (مسلم)

## ذكر تسديدهن لمريطلب قضاء

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: من طلب الْقَضَاء واستعان عَلَيْهِ وكل إِلَيْهِ، وَمن لم يَطْلُبهُ وَلم يستعن عَلَيْهِ وكل إِلَيْهِ، وَمن لم يَطْلُبهُ وَلم يستعن عَلَيْهِ أنزل الله ملكا يسدده، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرُمِنِي وَابُن مَا جَه وَهَنَا لفظ أَبى دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِنِي: أنزل الله ملكايسده، وَقَالَ الوَّرْمِنِي: أنزل الله ملكايسده، وقالَ ابْن مَاجَه: أنزل الله إلَيْهِ ملكافسده مِرْض قاضى بِنْ كَاطالب نه بواس كي فضيلت ملكايست و مُرض قاضى بِنْ كَاطالب نه بواس كي فضيلت

جو من ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے حضور صلی

الله عليه وسلم كوفر مات موئ سنا دوجس نے قاضى كا عهده ما نگ كرليا اور مدد كا طالب ہوتو اسے اس كى ذات اور نفس كے حواله كرديا جائے گا، اور جس نے اس كى طلب نہيں كى اور نه مدد كا طالب ہوا، (مجبور كركے اسے قاضى بناديا گيا) تو الله تعالى اس كى رہنمائى كے ليے خاص فرشتہ نا زل فر مائے گا جواسے ٹھيك ٹھيك جيك جيك اللہ تعالى اس كى رہنمائى كے ليے خاص فرشتہ نا زل فر مائے گا جواسے ٹھيك ٹھيک جيك جيك جيكائے۔

عَن عبدالله بن أبى أوفى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الله مَعَ القَاضِى مَالم يجر، فَإِذَا جَارِ تَعْلَى عَنهُ، وَلَزِمَه الشَّيْطَانِ.

(رَوَاهُ الرِّدُومِذِي وَقَالَ: تحدِيث غَدِيب)
حضرت عبدالله بن الى او فى رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله
علیہ وسلم نے فر ما یا'' قاضی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جب تک وہ عدل وانصاف کا

پابندرہے، پس جب وہ بے انصافی کا روبیہ اختیار کرلیتا ہے تو اللہ اس سے الگ ہوجا تا ہے، اور شیطان اس کا ہمدم ورفیق ہوجا تا ہے'۔ (ترذی)

AND KONED

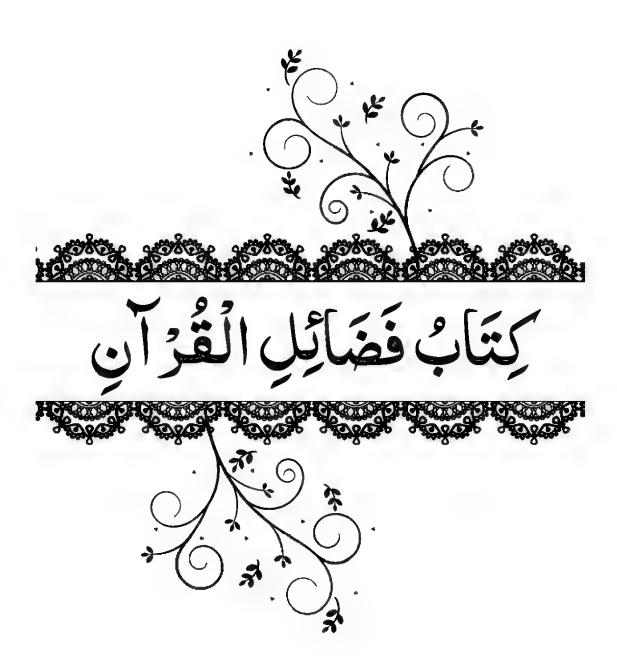

## فَضُل تعلم الْقُرُآن وتعليمه

عَن عُثَمَان بِن عَفّان رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم : خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم : خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ وَاللهُ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسلم : فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَ

## تعليم القرآن كى فضيلت

حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے''۔

عَن عَلَى بِن أَبِي طَالبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم: خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ وَعَلَّمَهُ وَلَا يَعْمَدُنُ وَعَلَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: وَالْإِلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: وَالْإِلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: وَالْإِلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم الله عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علی اللّه علی اللّه علی میں سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھے اور دوسروں کواس کی تعلیم دیے'۔

تعلیم دیے'۔

عَن عقبة بن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خرج إِلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحن فِي الصَّفة، فَقَالَ: وَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحن فِي الصَّفة، فَقَالَ: أَيّكُم يحب أَن يَغُلُو وكل يَوْم إِلَى بطحان أو العقيق فَيَا إِنَّه مِها وين فِي غير إِثْم وَلَا قطع رحم؛ قُلْنَا: فَيَأْتِي بناقتين كوماوين فِي غير إِثْم وَلَا قطع رحم؛ قُلْنَا:

يَارَسُول الله كلنا نحب ذلك، قَالَ: أَفلا يَغُنُو إِلَى الْبَسْجِ الله عَلَم فِيهِ أُويِعِي آيَتَيْنِ مِن كتاب الله خير من ناقتين فيتعلم فِيهِ أُويِعِي آيَتَيْنِ من كتاب الله خير من أربع وَمن وَثَلاث وَأَرْبِع خَيْر من أربع وَمن أعدادهن من ألابل وأربع عَادهن من ألابل وأداه من الإبل والمادهن من الإبل والمنادهن من الإبل والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة وينادهن من الإبل والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة وينادة و

حضرت [ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ صفہ میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ سال تی آلیہ ہے نے فرما یا دمتم میں سے کون اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح سویر سے بازار بطحان یا عقیق میں جا کر دواونٹیاں عمدہ سے عمدہ بلا سی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کوتو ہم میں سے ہر خص پبند کر سے گا۔ آپ نے فرما یا کہ مسجد میں جا کر دوآ بیوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دواونٹیوں سے اور تین آ بیوں کا تین اونٹیوں سے اور تین آ بیوں کا تین اونٹیوں سے اسی طرح چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے ۔ (ملم)

عَن أَبِي ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَن أَبَا ذَر لِأَن تَغُلُو فتعلم آية من كتاب عَلَيْهِ وَسلم: يَا أَبَا ذَر لِأَن تَغُلُو فتعلم آية من كتاب الله خير لَك من أَن تصلى مائة رَكْعة . (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا که' اگرتم صبح جا کرقر آن پاک کی ایک آیت سیکھ لوتو بیتم پهارے ایک سو نفل پڑھنے سے تمہمارے لیے کہیں بہتر ہے'۔ (ابن ماجہ)

# فضل الماهر بِالْقُرُآنِ

## ما ہر قرآن کی فضیلت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس نے قرآن میں مہارت حاصل کرلی ہو وہ معزز اور فرمانیر دارفر شتول کے ساتھ ہوگا اور جو بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹکتا ہواور مشکل سے پڑھتا ہوتو اس کو دواجر ملیں گے (ایک تلاوت کا اور دوسرا مشقت کا)''۔

ذكر مَالتالى الْقُرْآن ونزول السكينة عَلَيْهِ عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا اجْتبع قوم في بَيت من بيُوت الله يَتلون كتاب الله وَيَتَكَارَسُونَهُ بَينهم إِلَّا نزلت عَلَيْهِم السكينة، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَة، وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَة وَذكرهمُ الله فِيهَن عِنْه، وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَة

## قرآن پڑھنے والے پرنزول سکینت وانعام

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جولوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے سی گھر (مسجد) میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں ان پرسکینت اللہ کی تلاوت کرتے ہیں ان پرسکینت ارتی ہے، رحمت ان کوڈ ھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالی این مجلس میں کرتا ہے''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَيُعِبُ أحد كُم إِذا أرجع إِلَى أهله أَن يجد فِيهِ ثَلَاث خلفات عِظَام سمان؛ قُلْنَا: نعم، قَالَ: فَعُم اللهُ عَلَيْه وَالله عَم الله عَلَيْه عَلَى اللهُ مَن فَتُلَاث آيَات يقرأهن أحد كُم فِي صلّاته خير لَهُ من ثَلَاث خلفات معان عِظام . (رَوَاهُ مُسلم) ثَلَاث خلفات سمان عِظام .

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" کیاتم میں سے کوئی بیند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اورموٹی اس کوئل جائیں؟ ہم نے عرض کیا" بے شک (ضرور بیند کرتے ہیں) آپ صلافی ایس کوئل جائیں؟ ہم نے عرض کیا" بین ہیں ہے کوئی بیند کرتے ہیں) آپ صلافی ایس کے فرمایا کہ" تین آبینیں جن کوئم میں سے کوئی نماز میں برڑھ لے وہ تین حاملہ، بڑی اورموٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں"۔ (مسلم)

ذكرأن أهل الْقُرْآن هم أهل الله وخاصته عَن أنس بن مَالك رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إن لله أهلين من النّاس، قَالُوا: ومن هم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: أهل الْقُرْآن هم أهل الله وخاصته. (رَوَاهُ الإِمَام أَصُه وَابْنَ مَاجَه وَالنّسَائِي)

#### قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' الله تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے بعض خاص لوگ گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی الله ایک فر ما یا کہ د قر آن شریف والے کہ وہ کی اللہ کے اہل (مقرب) اور خاص لوگ ہیں''۔ ''قر آن شریف والے کہ وہ کی اللہ کے اہل (مقرب) اور خاص لوگ ہیں''۔ (احمر، ابن ماجہ، نسائی)

# فَضُل قِرَاءَة الْقُرُآن

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأَ حرفا من كتاب الله فلهُ حَسَنَة، والحسنة بِعشر أَمْثَالهَا، لا أَقُولَ لكاب الله فلهُ حَسَنَة، والحسنة بِعشر أَمْثَالهَا، لا أَقُولَ المحرفولكِين ألف حرف ولام حرف وميم حرف (رَوَاةُ الرِّرُمنِين وَقَالَ: عَدِيث حسن صَعِيح غَرِيب)

## قرآن پاک پڑھنے کے فضائل

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہنا کہ الم ایک

حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔

فاته: الله تعالی کے کریمانہ قانون کے تحت ایک نیکی کرنے والے کودس نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کے برابر ثواب حاصل کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيء الْقُرْآن يَوْم الْقِيَامَة فَيَقُول: يارب حلّه فيلبس تَاج الْكُرَامَة، ثمّ يَقُول: يَا رب زده فيلبس حلّة الْكُرَامَة، ثمّ يَقُول: يَا رب ارْض عَنهُ فيلبس حلّة الْكُرَامَة، ثمّ يَقُول: يَا رب ارْض عَنهُ فيرضى عَنهُ، فَيُقَال لَهُ: اقْرَأُ وارق وَيُزَاد بِكُل آية فيرضى عَنهُ، فَيُقَال لَهُ: اقْرَأُ وارق وَيُزَاد بِكُل آية كَسَنَة.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ" قرآن پاک قیامت کے دن (قرآن پڑھنے والے کی) سفارش کے لیے آئے گا اور کہے گا" اے رب! اسے کرامت کا تاج پہناد ہجئے۔ سفارش کے لیے آئے گا اور کہے گا" اے رب! اسے کرامت کا تاج پہناد ہجئے۔ پھر کہے گا پروردگاراس پرمزیدمہر بانی فرماد ہجئے اسے عزت وکرامت کا لباس سے پہناد ہجئے، پھر کہے گا، پروردگار! اس سے راضی ہوجا سے کس اللہ تعالی اس سے راضی ہوجا سے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت راضی ہوجا نے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ ، اور ہر آیت کے بدلہ ایک نیکی بڑھا دی جائے گا " رزندی)

عَن أَبِي أُمَامَة رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا أَذِن الله لعب فِي شَيء أفضل من رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِن البر لينر على رَأْس العَبْل مَا دَرَكُعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِن البر لينر على رَأْس العَبْل مَا دَرَكُعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِن البر لينر على رَأْس العَبْل مَا حَر حَدَامَ فِي صَلَاته، وَمَا تقرب العباد إِلَى الله بمثل مَا خرج مِنْهُ، قَالَ أَبُو النَّصُر يَعْنِي الْقُرْآن . (رَوَاهُ البِّرُونِي)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ' نہیں متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کسی بند ہے کی طرف کسی چیز میں جو بہتر ہود ورکعتوں سے جنہیں وہ پڑھتا ہے اور بیشک نیکی اس آ دمی کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز میں رہتا ہے اور قر آن کے مانند جواللہ سے نکلا ہوا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوئی دوسری چیز نہیں'۔

ہوا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوئی دوسری چیز نہیں'۔

(ترندی)

وقال عبدالله بن عَمرو رَضِى اللهُ عَنْهُما عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُما عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يُقَال لصَاحب الْقُرْآن اقْرَأ وارق ورتل كَمَا كنت ترتل فِي اللّهُ نَيَا، فَإِن منزلتك عِنْد آخر آية تقرأها، وَوَالاَّانُو دَوَالاِّرْمِنِي وَقَالَ: عَدِيك حس عَجِيح)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمارسول الله صلی الله علیه وسلم کاار شا دُقل کرتے ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کا کہ قر آن سے کہا جائے گا کہ قر آن پڑھتے جاؤ ہیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے جاؤ ہیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے جاؤ ہیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تم آخری آبیت پڑھ کرختم کروگئی۔ (ایوداؤد،نیائی، ترمذی)

عَن سهل بن معَاذ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن أَبِيه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَعُولُ مِنَا فِيهِ الْبِسَ وَالِلَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْوُهُ وَعُل مِن فَوْءِ الشَّهْسِ فِي بُيُوتِ النَّانِيَا لَوْ كَانَتُ الْحُسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّهُسِ فِي بُيُوتِ النَّانِيَا لَوْ كَانَتُ وَيُكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّيْ فَي عُلِيهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت الله علی والد سے اور وہ رسول الله صلی الله عندا بینے والد سے اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب سال الله الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ ب سال الله الله عندا ایک تاج بہنا یا جائے اور اس برعمل کرے ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بہنا یا جائے گا، جس کی روشنی آ فتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آ فتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود اس (قرآن) برعمل کررہا ہو'۔

عَن عَلَى بِن أَبِى طَالبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ الْقُرْآن فاستظهر من فأحل حَلاله وَحرم حرّامه، أدخلهُ الله الجنّة، وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت له النّار، رَوَاهُ الرّرُمِنِي وَابْن مَاجَه وَلم يذكر ابْن مَاجَه ، فاستظهر ه فأحل حَلاله مَاجَه وَلم يذكر ابْن مَاجَه ، فاستظهر ه فأحل حَلاله

وَحره حرّامه مه وَقَالَ الرِّرْمِذِي: عَدِيث غَدِيب) حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که 'جس شخص نے قرآن پڑھا، پھراس کو حفظ کیا اور اس

کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آ دمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو'۔

(تندی)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تعلمُوا الْقُرْآن واقرأوه وأقرئوه، فَإِن مثل الْقُرْآن لبن تعلمه فقرأه وَقَامَر بِهِ كَمثل جراب معشو مسكا يفوح بريحه في كل مَكَان، وَمثل من تعلمه فيرقب وَهُو فِي جَوْفه كَمثل جراب أوكء على مسكا.

(دَوَاهُ الرِّدُمِنِي وَالنَّسَائِيوَ ابْنَ مَاجِه وَهُنَ الفَظه وَقَالَ الرِّدُمِنِي : حَدِيث حسن)
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' قر آن شریف کوسیکھو پھراسے پڑھو، اور پڑھا وُ۔اس لیے کہ جو قر آن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتار ہتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی طرح ہے جومشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی مثال اس تھیلی کی طرح ہے جومشک مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کردیا گیا ہو'۔

کا منہ بند کردیا گیا ہو'۔

(ترمذی نسائی ابن ماجه)

عَن أَبِي سعيد الْخُلُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَالَ الرب عز وَجل: من شغله الْقُرُآن عَن ذكرى ومسألتى أَعْطيته أفضل مَا أعطى السَّائِلين، وَفضل كَلَام الله على سَائِر الْكَلَام

کفضل الله علی خلقه و (رَوَاهُ البِّدُمِنِي وَقَالَ: حَدِيد حسن غَرِيب)
حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا "الله كا فر مان ہے كہ جس شخص كوقر آن شريف كى مشغوليت كى وجہ سے ذكر كرنے اور دعا ئيں مائلنے كى فرصت نہيں ملتى ميں اسے سب دعا ئيں مائلنے والوں سے زيادہ عطا كرتا ہول اور الله تعالى كے كلام كوسب كلامول پراليى فضيات ہے جیسى كہ خود الله كوتمام مخلوق پر" ۔ (ترندى)

عَن ابْن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمْ مَا قَالَ: الْحَالُ المرتحل، قَالَ: الله، أَى الْحَمَلُ أحب إِلَى الله؛ قَالَ: الْحَالُ المرتحل، قَالَ: الْحَالُ المرتحل، قَالَ: الَّذِي يضرب من أول الْقُرُ آن وَمَا الْحَالُ المرتحل؛ قَالَ: الَّذِي يضرب من أول الْقُرُ آن الْحَالُ الله وَمَا الْحَالُ الله وَلَا الله وَمَا الله وَلَا الله وَمَا الله وَالله وَاله وَالله وَ

## فضل سُورَة الْفَاتِحَة

عَن أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمِ الْقُرْآنِ: هِيَ السَّبِعِ المِثَانِي وَهِي

(أخرجه البُخَارِي)

#### الْقُرُآن الْعَظِيمِ

#### سورة الفاتحه كي فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ''ام القرآن' قرآن کی ماں یعنی قرآن کی اصل کے بارے میں فرمایا کہ وہ سات بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں اور اسی کو (قرآن پاک میں) قرآن عظیم کہا گیا''۔

من میں میں میں اللہ عنہما کا بیان ہے کہ صحابہ میں سے پھھلوگ پانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ صحابہ میں سے پھھلوگ پانی والوں کے پاس سے گزرے وہاں ایک آ دمی کو بچھو یا سانپ نے کا ٹا ہوا تھا، پانی والوں

میں سے ایک آ دمی صحابہ گئے پاس آ یا اور اس نے کہا کہ کیاتم میں ایسا کوئی شخص ہے جواس کا علاج کر سکے بیس اس نے بچھ بکر یوں کے عوض فاتحہ شریف پڑھی، اور وہ آ دمی ٹھیک ہوگیا۔ وہ یہ بکر یاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے فاتحہ پر بکر یاں لینے کے مل کو بیند نہ کیا اور کہا کہ تو نے اللہ کی کتاب پر اجرت کی (منورہ) پہنچے ، توصی بہنے عرض کیا یارسول اجرت کی (ہے) یہاں تک کہ مدینہ (منورہ) پہنچے ، توصی بہنے عرض کیا یارسول اللہ! اس شخص نے اللہ کی کتاب پر اجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ! اس شخص نے اللہ کی کتاب پر اجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ''سب سے زیادہ حقد ار اللہ کی کتاب ہے جس پرتم نے اجرت کی ''۔

عَن أبي سعيد الْخُدُرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَن نَاسا من أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سفر، فَمروا بحي من أُحيًاء الْعَرَب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فَقَالُوا لَهُم هَل فِيكُم من راق؛ فَإِن سيد الْحَي لديغ أُو مصاب فَقَالَ رجل مِنْهُم نعم، فرقاه بِفَاتِحَة الْكتاب فبرء الرجل فَأَعْطِي قطيعاً من الْغنم فَأْبي أَن يقبلها وَقَالَ حَتَّى أَذَكُم ذَلِكُ لرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَن كر ذٰلِك لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله مَا رقيت إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: مَا أَكْرَاكُ أَنَّهَا رقية، ثمَّ قَالَ: خذوها واضربوا لي بِسَهُم مَعكُمُ، وَفِي رِوَايَة: يقُرَأُ أمر الْقُرْآن وَ يجبع بزاقه ويتفل، أخرجه (أخرجه البُخَارِى وَمُسلم وَهَلَا لفظ مُسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه سے روایت ہے کہ پچھاصحاب رسول سفر میں تھے،ان کا عرب قبیلوں میں سے ایک قبیلہ پر گزر ہوا،انہوں نے مہمانی جا ہی کیکن انہوں نے میز بانی نہ کی ۔انہوں نے کہا کہتم میں کوئی دم جھاڑ کرنے والاہے؟ قوم کے سردار کوئسی چیز نے ڈس لیا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ' ہاں''۔ پھرصحابی نے فاتحہ سے دم کیا اور وہ آ دمی ٹھیک ہوگیا۔ ان صحابی کو کچھ بکریاں دی گئیں لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ جب تک میں اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر دوں لے نہیں سكتا\_ پھر بەصحانى أى آپ كى خدمت مىں حاضر ہوئے اور بەسارا وا قعہ بيان كيا اور پھر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے صرف فاتحہ سے دم کیا ہے۔ تو آپ صلَّالتَّالِيَّةِ مسكرائے اور فرما يا دونتمهيں كيا معلوم ہے كہ بيتو واقعی دم (علاج) ہے۔ پھر فرمایا'' ان بکریوں کو لے لواور اس میں اپنے ساتھ میرانجمی حصہ بنالو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھتے اور لعاب دہن لگادیا کرتے تھے'۔ (بخاری مسلم)

# فَضل سُورَة الْبَقَرَة وَآيَة الْكُرُسِيّ

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا ابْيُوت كُمْ قبورا فَإِن الْبَيْت الَّذِي وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا ابْيُوت كُمْ قبورا فَإِن الْبَيْت الَّذِي يَعْرَأُ فِيهِ سُورَة الْبَقَرَة لَا يَلْ خلهُ الشَّيْطَان .

(رُوَالُامُسلم)

#### سورة البقرة اورآيت الكرسي كي فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ' اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ (مرادیہ کہتم مردوں کی طرح پڑے نہ رہو کہ نہ اللہ کا ذکر کرونہ عبادت کرو، نہ قرآن پڑھو۔) جس گھر میں سورة البقرة پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوسکتا''۔ (مسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لكل شَيْء سَنَام وَإِن سَنَام الْقُرُ آن سُورَة الْبَقَرَة، وفيهَا آية وهي سيدة آي الْقُرُ آن آية الْكُرُسِيّ.

(رَوَاهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ غَرِيب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت (آیت الکرسی) تمام قرآنی آیات کی سردار ہے'۔ (تندی)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرأَ ثم الْمُؤمن إلى وَإِلَيْهِ الْمصير وَآية الْكُرُسِيّ حِين يصبح حفظ بهما حَتّى يُمُسِى وَمن قرأهما حِين يُمُسِى حفظ بهما حَتّى يمُسِى حفظ بهما حَتّى يصبح حفظ بهما حَتّى يصبح ـ

(رَوَالْاللِّرِمِنِي وَقَالَ حَدِيث غَريب)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'جس شخص نے صبح کے وقت سورہ حم (المؤمن)''الیہ المصیر'' تک اور آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک ان کی وجہ سے ہر آفت وبلا سے محفوظ تک اور آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک ان کی وجہ سے ہر آفت وبلا سے محفوظ

رہے گا اور جس نے شام کو بیر پڑھ لیں تو وہ ان کی وجہ سے بھی ہونے تک ہرآ فت وبلا سے محفوظ رہے گا''۔

# فضل الريكي أن الخرسُورَة البَقرة

عَن أَبِى مَسْعُود البدرى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيتَانِ مِن آخر الْبَقَرَةُ مِن قرأُهما فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَالَى: الْإِيتَانِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُسلم) لَيْلَة كَفْتاً لا عَنْ اللّهُ عَالِى وَمُسلم)

#### سورة البقرة كي آخري آيتون كي فضيلت

حضرت ابومسعود بدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا'' جو شخص سورہ بقرہ کی آخر کی دوآ بینیں رات کو پڑھ لیا کر ہے تو اس کے لیے کافی ہوجا نمیں گی۔

(جاری وسلم)

فَضُل البَقَرَة وَآل عمران

عَن أَبِي أُمّامَة الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: اقرأوا الْقُرُآن فَإِنَّهُ يَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: اقرأوا الزهراوين الْبَقَرَة يَوْمِ الْقِيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابه، اقرأوا الزهراوين الْبَقَرَة وَسورَة آل عمرَان، فَإِنَّهُمَا يأتيان يَوْمِ الْقِيَامَة كَأَنَّهُمَا غَيايتان أَو كَأَنَّهُمَا فرقان من طير عمامتان أَو كَأَنَّهُمَا غيايتان أَو كَأَنَّهُمَا فرقان من طير صواف يحاجان عَن أصحابهما، اقرأوا سُورَة الْبَقَرَة فَإِن أَخْذها بركة وَتركها حسرة وَلا يستطيعها البطلة، قَالَ أَخْذها بركة وَتركها حسرة وَلا يستطيعها البطلة، قَالَ

# مُعَاوِيَة بن سَلام بَلغنِي أَن البطلة السَّحَرَة ورَوَاهُ مُسلم) سورة البقره وآل عمران كي فضيلت

حضرت ابوامامہ البابلی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے رسول پاکسلی
اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا '' قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے
پڑھنے والول کاشفیج بن کرآئے گا۔ (خاص کر) اس کی دواہم نورانی سورتیں
البقرہ اورآل عمران پڑھا کرو۔ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والول کواپنے
سایہ میں لئے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں یا سائبان ہیں یا
صف باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ بیدونوں سورتیں اپنے پڑھنے والول کی
طرف سے مدافعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی
برکت والی ہے، اور اس کو چھوڑ نا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل
برکت والی ہے، اور اس کی طاقت نہیں رکھتے''۔ (کہ ان کا جادو سورۃ بقرہ پڑھنے
باطل ، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے''۔ (کہ ان کا جادو سورۃ بقرہ پڑھنے
والے برچل جائے)۔

عَن النواس بن سَمْعَان الْكلابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: يُؤْتى بِالْقُرْآنِ يَوْم الْقِيَامَة وَأَهله الَّذين كَانُوا يعْملُونَ بِهِ بِالْقُرْآنِ يَوْم الْقِيَامَة وَأَهله الَّذين كَانُوا يعْملُونَ بِهِ تقدمه سُورَة الْبَقَرَة وَآل عمران، وضربها رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة أَمْثَال مَا نسيتهن بعد، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة أَمْثَال مَا نسيتهن بعد، قَالَ: كَأَنَّهُمَا عَامتان أوظلتان سوداوان بَينهمَا شَرق، أُوكَأَنَّهُمَا فرقان من طير صواف يحاجان عَن صَاحبهمَا وكَانَهُمَا فرقان من طير صواف يحاجان عَن صَاحبهمَا .

(رَوَاتُامُسلم)

حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی الله عنه میں کے دن قرآن کواور ان قرآن والوں کولا یا جائے گا جواس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بیش بیش ہوں گئ'۔ آپ علیہ نے جو تین مثالیں دی تھیں وہ مجھے یا دہیں فرما یا''گویا کہ وہ بادل کے ٹکڑ سے ہیں یا سیاہ رنگ کے دو سائبان ہیں جن میں نور چمک رہا ہے یا صف با ندھے پرندوں کے دو پر ہے ہیں اور وہ مدافعت وو کالت کریں گی اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی''۔ (مسلم)

## ذكرالكهف

عَن أَبِي اللَّارُدَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من حفظ عشر آيات من أول سُورة الله وَسَلَّمَ قَالَ: من حفظ عشر آيات من أول سُورة اللَّهُف عصم من النَّجَال، وَقَالَ شُعْبَة، من آخر اللَّهُف، وَقَالَ شُعْبَة، من آخر اللَّهُف، وَقَالَ هُمام: من أول اللَّهُف.

#### سورة الكهف كاذكر

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول یا ک صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا ' جس نے سورہ کہف کی پہلی دس آینیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا''۔ شعبہ نے کہا کہ وہ سورہ کہف کی آخری آینیں ہیں جبکہ ہمام نے کہا کہ سورہ کہف کی پہلی آینیں ہیں۔

جبکہ ہمام نے کہا کہ سورہ کہف کی پہلی آینیں ہیں۔

عَنْ أَبِي النَّارُ ذَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأُ ثُلاثَ آيَات مِنْ أُوَّلِ الْكُهْفِ عصم مِنْ فِتُنَةِ النَّاجِ ال (روالاالترمناي وقال حديث حسن صحيح)

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت کرتے ہیں کہ آپ صالا ٹالیا ہے نے فرما یا ''جس کسی نے سورہ کہف کی ابتدائی تین آ بینیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا''۔ (ترنزی)

ذكريس

عَن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن لكل شَيْء قلباً وقلب الْقُرْآن يس، وَمِن قَرَأُ يِس كتب الله بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَة الْقُرْآن عشر (رَوَالْالرِّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب (وهرون أَبُو مُحَبَّدرجل مَجْهُول)

سوره ليبين كاذكر

حضرت انس رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول یا ک صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ 'ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یسیین ہے۔جس کسی نے سورہ یسین پڑھی اللہ اس کے لیے دس قر آن پڑھنے کا تواب لکھ دیتاہے'۔

عَن معقل بن يسَار رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اقرأوا يسعلى مَوْتَاكُم. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدوَابُن مَاجَه وَالنَّسَائِيفِي عَل الْيَوْم وَاللَّيْلَة) حضرت معقل بن بیباررضی الله عنه سے روایت ہے، رسول یا کے صلی الله

علیہ وسلم نے فر ما یا'' ایپنے مرنے والوں پرسورۃ یسنین پڑھا کرؤ'۔ (ابوداؤد،نسائی،ابن ماجہ)

ذكر السُّخان

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ حم الله عَلَيْهِ وَسلم: يَسْتَغُفُر لَهُ سَبْعُونَ أَلْفُ ملك ورَوَاهُ البِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيكَ غِرِيب) يَسْتَغُفُر لَهُ سَبْعُونَ أَلْفُ ملك وروَاهُ البِّرُونِي وَقَالَ: عَدِيكَ غِرِيب) سورة الدفان كاذكر

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس شخص نے سورہ دخان رات کو پڑھی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے صبح تک بخشش مانگتے رہتے ہیں''۔

فرشتے صبح تک بخشش مانگتے رہتے ہیں''۔

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلْمُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ مم الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ عَمْ الله عَلْمُ عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ عَمْ الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ عَمْ الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأُ عَمْ الله عَلَيْهِ وَسُلم الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسُلم الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس کسی نے جعرات کوسورہ تم الدخان پڑھی تو اس کی مغفرت ہوگئ'۔

# ذكر آخرسُورَة الْحَشْر

عَن معقل بن يسَار رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من قَالَ حِين يصبح ثَلَاث مَرَّات اعْوَذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ وَقَرَأَ اعْوَدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ وَقَرَأَ ثَلَاث آيَات من آخر سُورَة الْحَشْر وكل الله بِهِ سبعين ثَلَاث آيَات من آخر سُورَة الْحَشْر وكل الله بِهِ سبعين ألف ملك يصلون عَلَيْهِ حَلَّى يُمُسِى وَإِن مَاتَ فِي ذَلِك اللهَ ملك يصلون عَلَيْهِ حَلَّى يُمُسِى وَإِن مَاتَ فِي ذَلِك اللهَ عَلَيْهِ مَاتَ شَهِيدا، وَمن قَالَهَا حِين يُمُسِى كَانَ بِتِلْك الْمَازِلَة.

(رَوَاهُ الرِّدُونِي وَقَالَ: عَدِيكَ عَرِيكَ عَرِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### سورة الحشركي آخري آيتون كاذكر

حضرت معقل بن بیاررضی الله عنه سے روایت ہے، رسول پاکسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ' جس کسی نے صبح کے وقت تین بار آغو ڈو بالله السّدیج العقیم یے من الشّدیکھانی الرّجیت پڑھ کرسورۃ الحشر کی آخری تین آیتیں العقیم میں الله تعالی ستر (۵۰) ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جواس کے لیے شام کی رحمت کی دعا نمیں مانگتے رہے ہیں، اور اگر اسی دن اس کی موت وا اللہ موجائے تو وہ شہادت کی موت ہوگی اور جس نے شام کے وقت بی پڑھیں ہوجائے تو وہ شہادت کی موت ہوگی اور جس نے شام کے وقت بی آیتیں پڑھیں اس کے لیے بھی وہی فضیلت ومنزلت ہے'۔ (تر ندی)

## ذِكُر سُورَة الْملك

عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: ضرب بعض أَصُحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خباء لاعلى قبر وَهُو لَا يَحْسب أَنه قبر، فَإِذا قبر إِنْسَان يقْرَأ سُورَة الْملك حَتَى لا يَحْسب أَنه قبر، فَإِذا قبر إِنْسَان يقْرَأ سُورَة الْملك حَتَى

خَتبها، فَأَتِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُول الله إِنِّي ضربت خبائي على قبر وَأَنالَا أُحسب أَنه قبر، فَإذا فِيهِ إِنْسَان يقُرَأ سُورَة الْملك حَتَّى خَتمها، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: هِيَ الْمَانِعَة هِيَ المنجية تنجيهمن عَنَابِ الْقَبْر، (رُوَاهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: غَرِيب)

#### سوره الملك كاذكر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ صحالی ؓ نے ایک جگہ خیمه لگایا ، انہیں علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔اجا نک ان خیمہ والوں کواس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تورسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کرعرض کیا: پارسول الله! میں نے ایک جگہ خیمہ لگا یا اور میرا خیال نہ تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے۔اجا نک ایک آ دمی نے سورہ الملک پڑھی اورختم کی۔آپ نے فر مایا کہ' پیہ سورة الله کے عذاب سے روکنے والی نجات دینے والی، ۔عذاب قبر سے بجانے (تندی)

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِن سُورَة من الْقُرْآن ثَلَاثُونَ آية، شفعت لرجل حَتَّى غفر لَهُ، وَهِي سُورَة تبَّارك الَّذِي بِيَدِيدِ الْملك رَوَالْهُ أَبُو كَاوُدوَ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن. (وَرَوَاهُ النَّسَائِيفِي عَلَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول یا ک صلی اللّٰہ

علیہ وسلم نے فرمایا'' قرآن شریف میں ایک سورۃ تیس آیت کی الیی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراد ہے۔ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے'۔ (ابوداؤد،نسائی، ترندی)

# ذكرإذَازُلْزِلَتِ وَقُلْ يَاآيُهَا الْكَافِرُونَ

عَن أنس بِن مَالكُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ عدلت لَهُ بِنصْف الْقُرْآن، وَمن قَرَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عدلت لِنصْف الْقُرْآن، وَمن قَرَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عدلت (لَهُ) بربع الْقُرْآن.

### سورة الزلزال اورقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كَاذِكر

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس کسی نے سورہ زلزال پڑھی اس کے لیے آ دھے قرآن کے برابر ہوگی، اور جس نے سورہ الکا فرون پڑھی اس کے لیے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی (ترمذی میں ہے کہ جس نے قل ھواللہ احد پڑھی اس کے لیے ایک جرتی اس کے لیے ایک ترمذی میں ہے کہ جس نے قل ھواللہ احد پڑھی اس کے لیے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے)۔

وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذا زلزلت تعدل نصف الْقُرْآن، وقل يَاأَيهَا الْكَافِرُونَ تعدل ربع الْقُرْآن.

(دَوَاهُمَّاالرِّدُمِنِي وَقَالَ عَنَهُمَاغَدِيب) (دَوَاهُمَّاالرِّدُمِنِي وَقَالَ عَنَهُمَاغَدِيب) حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روایت که حضور صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا'' اِذَا ذُلُرِلَتِ آدھے قرآن کے برابراور قُل یَا آیکا الْکَافِرُونَ ایک چوتھائی کے برابر اور قُل یَا آیکا الْکَافِرُونَ ایک چوتھائی کے برابر ہے''۔

فضل قِرَاءَة سُورَة من الْقُرْآن عِنْ التّوم

عَن نَوْفَل الْأَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه أَنّ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُ أَنه أَنّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ عَلَمنِي شَيْمًا أَقُولُه إِذَا وَيت إِلَى فِرَاشِي، فَقَالَ: اقْرَأ قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِنّهَا أُويت إِلَى فِرَاشِي، فَقَالَ: اقْرَأ قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِنّهَا أُويا وَلَا يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِنّهَا بَرَاءَةُ مِن الشّر فَ دَوَاهُ أَبُودَاوُدُوالبِّرُمِنِي وَالنّسَائِيفِي عَل الْيَوْمُ وَاللَّيْلَة) بَرَاءَةُ مِن الشّر فَ دَوَاهُ أَبُودَاوُدُوالبِّرُمِنِي وَالنَّسَائِيفِي عَل الْيَوْمُ وَاللَّيْلَة)

سوتے وقت قرآن یاک کی ایک سورۃ پڑھنے کی فضیلت

(ابوداؤر، ترمذي ونسائي)

عَن شَكَّاد بِن أَوْس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من مُسلم يَأْخُن مضجعه يقُرَأُ سُورَة من كتاب الله إلّا وكل الله بِهِ ملكا فَلَا يقربهُ شَيْء يُؤذِيه حَتَى يهب مَتى هَب.

(رَوَاهُ الرِّرْمِنِي وَالنَّسَائِيفِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْكَة)

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جوکوئی مسلمان بستر پرجاتے وفت الله کی کتاب میں سے کوئی سورۃ پڑھ لیتا ہے تو الله تعالی (اس کی حفاظت کے لیے) ایک فرشتہ مقرر کردیتا ہے بس کوئی تکلیف والی چیز اس کے قریب نہیں آتی حتی کہ وہ جاگ جائے جب بھی جاگے'۔

فَضُل سُورَة الْإِخْلَاص

سورة الاخلاص كى فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاکسلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا ''کیاتم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات
میں تہائی قرآن پڑھ لیا کر ہے؟ یہ بات انہیں مشکل معلوم ہوئی، عرض کیا،
یارسول اللہ! کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ سالٹھ آلیے ہی نے فرمایا ''قل ہوالله
احد ''تہائی قرآن کے (برابر) ہے'۔
(جاری)

عَن قَتَاكَة ابْن النُّعُمَان، أن رجلا قَامَر في زمن رَسُول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ مِن السحر قل هُوَ الله أحد يُرَدِّدهَا لَا يَزِيد عَلَيْهَا، فَلَبَّا أَصْبَحْنَا أَثَى رجل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُول الله، إِن فلَا نابَات اللَّيْلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُول الله، إِن فلَا نابَات اللَّيْلَة يَقُرَأُ مِن السحر قل هُوَ الله أحد، يُرَدِّدهَا لَا يزيد عَلَيْهَا يَقُرَأُ مِن السحر قل هُوَ الله أحد، يُرَدِّدهَا لَا يزيد عَلَيْهَا يَقُرَأُ مِن السحر قل هُوَ الله أحد، يُرَدِّدهَا لَا يزيد عَلَيْهِ وَسلم: كَأُن الرجل يتقالها، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فوالذي نَفسِي بِيرِهِ إِنَّهَا لتعدل ثلث الْقُرُآن.

(أخرجه البُغّارِي)

حضرت قادہ بن نعمان کا کہنا ہے کہرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی سحری کے وقت سے برابرسورۃ قل سواللہ احد ہی پڑھتار ہا، جب صبح ہوئی تو ایک آدمی سے رکز فرض کیا یارسول اللہ! فلاں آدمی سحری کے وقت سے مسلسل سورۃ قل ہو اللہ احل ہی پڑھتار ہا اور اسی کو بار بار دہرا تارہا، گویا وہ اس کو کم سمجھتا تھا، آپ علی ہے فرمایا 'دفشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے'۔ (بخاری)

عَن أَى هُرَيُرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أقرأ عَلَيْكُم ثلث الْقُرْآن، فَقَرَأُ قل هُوَ الله أحد الله الصّبد حَتَّى خَتبها، رَوَاهُ مُسلم وَلَه عَن أَبِي النَّرُ دَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: أَيعُجزُ أحد كُم أَن يقُرَأ فِي لَيْلَة ثلث الْقُرُآن، قَالُوا: كَيفَ نَقُرَأُ ثلث الْقُرُآن، قَالُوا: كَيفَ نَقُرَأُ ثلث الْقُرُآن، قَالُ: قل هُوَ الله الْقُرُآن، قَالُوا: كَيفَ نَقُرَأُ ثلث الْقُرُآن، قَالُ: قل هُوَ الله

أحدىتعدل ثلث الْقُرُآن

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمانے گئے ''میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں۔ پھرآیے نے بوری سورۃ قل ھواللہ احدیر ہھی''۔ (مسلم)

(رواه الجنة رواه البخارى تعليقا ورواه التومنى وقال حديث صيح غريب)
حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كابيان ہے كه ايك آدمى لوگول كونماز
پڑھاتے ہے اور ايك ركعت ميں توضر ور ہى سورة قل هو الله احل پڑھے
ہے حضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے اس كى وجه معلوم كى تو انہول نے عرض
كيا مجھے بيسورة خاص طور سے محبوب ہے ۔ آپ صلّ الله الله عليه الله سورة كى ساتھ تمہارى بيمجين جنت ميں پہنچا دے گئا۔
(بخارى، ترمذى)

عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بعث رَجلا عَلى سرية، وَكَأَنَ يَقْرَأُ لأَصْعَابِهِ فَيُ

صَلاتِهِمْ فَيَخْتِم بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَلَّ، فَلَبَّا رَجعوا ذَكروا فَلَاتِهِمْ فَيَخْتِم بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَلَّ، فَلَبًا رَجعوا ذَكروا فَلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَلوه لأَيِّ فَلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحَان، فأن شَيء يَصنع ذلك، فسألوه، فَقَالَ لأَنْها صِفَةُ الرَّحَان، فأن أحبروه أنّ الله عَزَّوج للهُ يُحِبُّه وَاللهُ عَزَّوج للهُ يُحِبُّه وَاللهُ عَزَّوج للهُ يُحِبُّه وَاللهُ عَزَّوج للهُ اللهُ عَنَّوج للهُ اللهُ عَنَّو جَل يُحِبُه وَاللهُ عَنَّو جَل يُحِبُه وَاللهُ عَنَّو جَل يُحِبُه وَاللهُ عَنَّو جَلّ اللهُ عَنَّ وَجَلّ اللهُ عَنَّ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(أخرجه البخارى ومسلم وهذا الفظه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی فوجی مہم پر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو جماعت سے نماز پڑھا تا تھا اور آخری رکعت میں ضرور قل ھو اللہ احد پڑھتا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ سلی ٹالیہ ہے نے فرما یا ''اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسے کیا کرتا تھا''۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ….. رحمن کی صفت (بیان ہوئی) ہے۔ اس لیے اس کیا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ آپ سلیٹھ آئیہ ہے نے فرما یا ''اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ آپ سلیٹھ آئیہ ہے نے فرما یا ''اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بیار کرتا ہے'۔

عَنْ أَنس بَن مَالِكَ رَضِى اللهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأ كَلْ يَوْم مِائتى مَرَّة قُلْهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْه ذُنُوب خَمْسِيْن سَنَة إلَّا أَنْ يَّكُونَ عَلَيْهِ أَحَد هَى عَنْه ذُنُوب خَمْسِيْن سَنَة إلَّا أَنْ يَّكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ كَنْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ كَنْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنُومَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَأُ قُلُ هُوَ اللهُ أَكُنُ مِائَة مَرْ قَوْلُ لَهُ الرَّب يَا عَبُونَى مَرَّة فَاذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّب يَا عَبُونَى مَرَّة فَاذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّب يَا عَبُونَى

أدُخل عَلى يَمِينِك الْجَنَّة.

(روالاالترمنى وقال حديث غريب قلت: وَلَمْ أَجِدَهُ لَا الْحَدِيثِ لِا فَي الْهُ وَلَا فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَل الترمذى ولا في النسائي الاعن رواية عقبة بن عامر)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے حضور صلی الله علیه وسلم کا بیار شاد نقل کیا ہے د خوص ہرروز سومر تنبہ سورة قل هوالله احد پڑھتار ہاالله تعالیٰ اس کے بیاس سال کے گناہ بخش دے گاالا بیر کہ اس پرکسی کا قرض ہو'۔

آپ سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشخص بستر پرسونے کا ارادہ کر ہے ، دائیں طرف لیٹ جائے اور سوبارقل ھواللہ احد پڑھتار ہے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا''اے میر بے بند ہے! اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلاجا''۔

## فَضُل الْهُعَوِّ ذَتَيْن

عَن عبدالله بن حبيب الْأُسُلَمِيّ قَالَ: خرجنَا فِي ظلمَة شَرِيدَة نطلب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى لنا فأدر كناه فَقَالَ: قل، فَلم أقل شَيْئا، قَالَ: قل، فَلم أقل شَيْئا، ثمَّ قَالَ: قل، قلت: يَا رَسُول الله وَمَا أَقُول؟ قَالَ: قل هُوَ الله أحد والمعوذتين حِين تمسى وَحين تصبح ثَلاث مَرَّات تكفيك من كل شَيء تصبح ثلاث مَرَّات تكفيك من كل شَيء وَمَنَا الفَطْ أَيْ وَالْهِ النِّسَائِيوَ قَالَ البِّرُونِين عَدِيد مِين عَدِيد، وَمَنَا الفَطْ أَيْ وَاوُدُوا البِّرُونِينَ وَاللهُ اللَّهُ وَمِنِينَ عَدِيد مِن صَعِيح غَرِيب،

#### آخرى دوسورتو ل معوذ تين كي فضيلت

حضرت عبداللہ بن صبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سخت تاریکی میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تا کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں پہر پس ہم نے آپ سال ٹھائیہ ہم کو بالیا۔ آپ سال ٹھائیہ ہم نے آپ سال ٹھائیہ ہم نے قرما یا ''کہو، میں کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ سال ٹھائیہ ہم نے فرما یا کہو، میں کچھ نہ کہہ سکا، پھر فرما یا کہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا کہوں؟ فرما یا ''قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس صبح وشام تین تین بار پڑھ لیا کرو۔ بیتہ ہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوں برب الناس صبح وشام تین تین بار پڑھ لیا کرو۔ بیتہ ہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی'۔ (ابوداؤد، تریزی، نسائی)

عَن عقبَة بن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ألم تَر آيات أنزلت على اللّيكة لم سلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ألم تَر آيات أنزلت على اللّيكة لم ترمِثُله قَل أعوذ بِرَبّ الفلق وقل أعوذ بِرَبّ النّاس وَالْمُسلم)

ردوا الشعليه حضرت ابن عامرض الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں ووہ ایسی بے مثال ہیں کہ اان کے مثل نہ بھی دیکھی گئیں اور نہ سی گئیں .....قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس'۔ (مسلم)

عَن عقبة بن عَامر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كنت أَمْشِى مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عقبة قل، فَقلت: مَا أَقُولَ يَا رَسُولَ الله؟، فَسكت عنى، ثمَّ قَالَ: يَا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا آلہو، میں نے عرض کیا یارسول الله! کیا کہوں؟ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہ کرفرمایا آلہو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله! کیا کہوں؟ پھر آپ صلّ الله الله! کیا کہوں؟ پھر آپ صلّ الله الله! کیا کہوں؟ پھر آپ صلّ الله الله! کیا کہوں؟ ہوگئے۔ میں نے فرمایا آلہو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله! کیا کہوں؟ فرمایا 'فل اعوذ برب الفلق پڑھو'۔ میں نے ساری سورت پڑھدی پھر آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے ساری سورت پڑھدی پھر آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے یہ بوری سورت بھی پڑھ دی۔ پھر فرمایا 'فل اعوذ برب الناس' میں نے یہ پوری سورت بھی پڑھ دی۔ پھر فرمایا 'فل اعوذ برب الناس' میں نے یہ پوری سورت بھی پڑھ دی۔ پھر فرمایا 'فل اعوذ برب الناس' میں نے یہ پوری سورت بھی پڑھ دی۔ پھر فرمایا 'فل الله سے پناہ لینے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے'۔



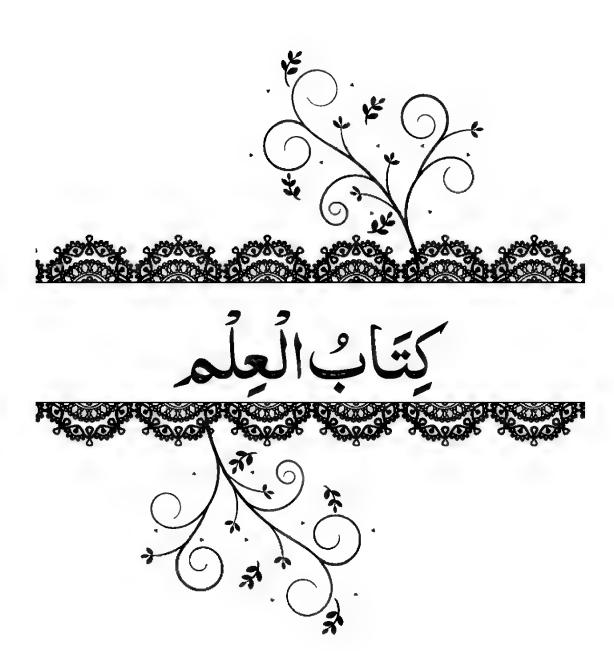

## فَضُل الْحُرُوج فِي طلب الْعلم

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَبِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَبِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُلَمُ قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَبِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُلَهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة .

(أخرجه مُسلم)

طلب علم کے لیے نکلنے والے کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه سے '۔ سے روایت ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا'' جو شخص علم کی تلاش میں نکلاوہ اپنی واپسی تک راہ خدامیں ہے'۔ (تر ذی)

عَن سَخْبَرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من طلب العلم كَانَ كَفَّارَة لها مضى

(رَوَالْاللِّرُمِنِي وَقَالَ: غَرِيب)

حضرت سخبرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ سال علیہ بیا میں منتخص نے علم طلب کیا گویا وہ اس کے پہلے گنا ہوں کا کفاره ہوگیا''۔ (ترمذی)

عَن زر بن حُبَيْش قَالَ: أتيت صَفْوَان بن عَسَّال الْهرَادِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا جَاءَ بك؛ قلت: جِئْت أطلب الْعلم، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: مَا من خَارِج يخرِج من بَيته فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: مَا من خَارِج يخرِج من بَيته فِي طلب الْعلم إِلَّا وضعت الْبَلَائِكَة أَجْنِعَتهَا رضَا عِمَا طلب الْعلم إلَّا وضعت الْبَلَائِكَة أَجْنِعَتهَا رضَا عِمَا يصنع، أخرجه الإِمَام أَحْم فِي مُسْنىه وَابْن مَاجَه فِي سَنَنه وَقَالَ: قلت أنبط الْعلم بدل أطلب.

حضرت زربن جبیش کا بیان ہے کہ میں صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا'' کیسے آنا ہوا؟''میں نے جواب دیا۔ ''علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہول'۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علم حاصل کرنے کے علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''ہر وہ شخص جوابیخ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکاتا ہے فرشتے خوشی سے اپنے پراس کے لیے بچھا دیتے ہیں''۔

(احمد،ابن ماجه)

عَن أَبِي اللَّارُدَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولَ: من سلك طَرِيقا يطلب فِيهِ علما سلك الله بِهِ طريقا من طرق الجَنَّة، وَإِن الْمَلَائِكَة لتَضَع أَجْنِحَتها رضا لطالب العلم، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالبَّرُمِنِي، وَقَالَ فِي وَايَة: طريقا إِلَى الْجَنَّة، وَكَالُكَ.

(رَوَالْا ابْن مَاجَه وَقَالَ: سهل الله لَهُ طَرِيقًا) حضرت ابوالدر داءرضی اللّٰدعنه کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول یا کے صلی الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا'' جوشخص علم حاصل كرنے كيلئے كسى راسته ير چلا الله تعالیٰ اسے اس (علم) کی وجہ سے جنت کے راستہ پر چلائے گا، یقینا اللہ کے فرشتے خوشی سے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں'۔ (ابوداؤد، ترمذی) عَن أَبِي ذَر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا أَبَا ذَرِ لِأَن تَغُدُو فتعلم آيَة من كتاب

الله خير لَك من أَن تصلى مائة رَكْعَة، وَلِأَن تَغُدُو فتعلم بَابَامن الْعلم عمل بِهِ أُولم يعْمل خير من أن تصلى ألف رُ گُعَةً ـ

(رَوَاكُالِن مَاجَه)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه کا بیان ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے فرمایا ابوذر!اگرتم قرآن یاک کی ایک آیت سکھنے کے لیے نکلو،اس پرعمل کیا گیا ہو یانہ، وہتمہار ہے تق میں ایک ہزار (نفل)سے بہتر ہے'۔ (ابن ماجہ) عَن أَبِي أُمَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: عَلَيْكُم بِهَنَا الْعلم قبل أَن يقبض، وَقَبضه أَن يرفع، وَجمع بَين أصبعيه الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِيهَا الْإِبْهَام هَكَنَا، ثمَّ قَالَ: الْعَالِم والمتعلم شريكان في الرَّجر وَلَا خير في سَائِر النَّاسِ (رَوَاهُ ابْن مَاجَه) حضرت ابوامامه رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه

وسلم نے فرمایا' 'علم کواپنے او پرلازم کرلوبل اس کے کہ بض کرلیا جائے ، اورعلم کا اٹھالیا جانا ہی اس کا قبض ہوتا ہے۔ آپ سالٹھ آلیہ ہم نے اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اورانگو تھے کے ساتھ والی ملا کر فرما یا کہ اس طرح اٹھالیا جائے گا ، پھر فرما یا' 'عالم اور متعلم دونوں ثواب میں شریک ہیں باقی لوگوں میں (جوعلم سیکھتے ہیں نہ سکھاتے اور میں ) کوئی خیر و بھلائی نہیں'۔

عَن مُعَاوِية بن أبى سُفَيَان رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من يرد الله بِهِ حيرا يفقه في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انا قَاسم وَيُعْطِى الله وَلنَ تزال هَيْرا يفقه في الله على أمر الله لا يضرهم من خالفهم عَنْ عَالَمتُهُ على أمر الله لا يضرهم من خالفهم عَنْ عَالَمتُهُ على أمر الله وهم ظاهرون وأخرجه البُعَادِى وَمُسلم)

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللّدعنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' جس شخص کے ساتھ اللّه بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں تو قاسم (تقسیم کرنے والا ہوں) دینے والا اللّه ہے اور جب تک بیامت اللّه کے دین پر قائم رہے گی، غالب رہے گی، انہیں کسی کی مخالفت نقصان نہیں دے گی یہاں قائم رہے گی، غالب رہے گی، انہیں کسی کی مخالفت نقصان نہیں دے گی یہاں (بخاری وسلم)

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من يردالله بِعِ خيرا يفقه فِي النّاين الله عَلَيْهِ وَسلم: من يردالله بِعِ خيرا يفقه فِي النّاين الله عَلَيْهِ وَسلم: (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس شخص کے ساتھ اللّہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے''۔

عَن ابْن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من يردالله به خيرا يفقه في التين عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: عَدِيث صَعِيح) (رَوَاهُ الإِمَّامِ أَنْهِ مِن وَقَالَ: عَدِيث صَعِيح)

ر رواه المن الله على الله على

## فضل تعلم الْفَرَائِض

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا أَبَا هُرَيْرَة تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها، الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا أَبَا هُرَيْرَة تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها، فَإِنَّهُ نصف العلم، وَهُو ينسى، وَهُو أول شَيء ينزع من أمتى درواه ابن ماجة)

## فرائض سيصنح كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منے اللہ علیہ وسلم نے ، اور نے فرمایا '' ابوہریرہ ! فرائض سیکھواور دوسروں کوسکھاؤ کہ بیر دھاعلم ہے ، اور بھول بھی جاتا ہے اوروہ پہلی چیز ہے جومیری امت سے اٹھالی جائے گئ'۔ بھول بھی جاتا ہے اوروہ پہلی چیز ہے جومیری امت سے اٹھالی جائے گئ'۔ (ابن ماجہ)

وَعَنُ أَنِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ وَعلمُوا النَّاسَ فَإِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ وَعلمُوا النَّاسَ فَإِنَى مَلَّى مَقُبُوضَ. وَعن ابن مسعود رضى الله عَنه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى مَقَبُوضَ. وعن ابن مسعود رضى الله عَنه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ نَعُولاً . (دواهما الترمني)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' فرائض سیکھوا ور دوسرے لوگول کوسکھا و کہ مجھے اٹھالیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی منقول ہے۔ ۔

## فَضُلُ من يعلم النَّاس

عن سهل بن سعدر ض الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: والله وسلّم أنه قال لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: والله لأن يهدى الله بكر جلا واحِدًا خير لكمن حمر النعم (أخرجه البُعَادِي وَمُسلم وَهَذَا لفظ مُسلم)

معلم كى فضيلت

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے فر ما یا '' بخدا اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آ دمی کوبھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے'۔

(بخاری وسلم)

عَن أَبِي مُوسَى عبد الله بن قيس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن مثل مَا بَعَثَنِى الله بِهِ من الله على وَالْعلم كَمثل غيث أصَاب أرضًا فكانت مِنْهَا طَائِفَة طيبَة قبلت الماء ، فأنبتت الْكلا والعشب الْكثير، وَكَانت مِنْهَا أجادب أَمْسَكت الماء فنفع الله بِه النّاس فَشَرِبُوا وَسقوا ورعوا ، وَفِي رِوَايَة البُغَارِي النّاس فَشَرِبُوا وَسقوا ورعوا ، وَفِي رِوَايَة البُغَارِي وزرعوا، وأصَاب مِنْهَا طَائِفَة أُخْرَى إِنَّمًا هِي قيعان لَا مسكماء وَلَا تنبت كلاً، فَلْلِك مثل مَا فقه فِي دين الله ونفعه بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ فعلم وَعلم ، وَمثل من لم يرفع بنلك رَأْسا وَلم يقبل هدى الله الّذِي أَساول هدى الله الّذِي أَساول هدى الله الّذِي أَساول هي الله الله الذي أَساول هي الله الله الذي أَساول هي الله الله الذي أَسال الله الله الذي أَسال الله الله الذي الله الذي أَسال والم يقبل هدى الله الذي أَسلت الله الذي الله الذي أَسلت الله الله الذي المُسلف المناس المناس الله المناس المناس

(أخرجه البُخَارِي وَمُسلم)

حضرت ابوموسی عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی تالیہ نے فرما یا بینک مثال اس چیز کی جو علم ، اور ہدایت دے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے بارش کی سی ہے جو بارش بہنجی ہو زمین کو، زمین کا بچھ حصہ عمدہ تھا جس نے پانی قبول کر لیا اور اس نے گھاس اور خوب چارہ اگا یا اور بچھ حصہ اس کا خشک تھا جس نے پانی کوروک لیا لیس اس کے فرب چارہ اگا یا اور بچھ حصہ اس کا خشک تھا جس نے پانی پیا اور مویشیوں کو بلا یا اور چرا یا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے خوب بھیتی باڑی کی اور وہ بارش بہنجی ایک اور حصے کو جو چھیل میدان ہیں، نہ تو یا نی کوروک سکتے ہیں اور نہ وہ بارش بہنجی ایک اور حصے کو جو چھیل میدان ہیں، نہ تو یا نی کوروک سکتے ہیں اور نہ

گھاس اگاسکتے ہیں بیس بیر مثال ہے اس شخص کی جس نے سمجھ حاصل کی اللہ کے دین میں اور اللہ نے اسے نفع دیا اس ہدایت اور علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے کر بھیجا ہے۔ بیس اس نے خود بھی علم سیکھا اور سکھا یا۔ اور مثال اس شخص کی جس نے اس ہدایت کی طرف سر ہیں اٹھا یا (متوجہ ہیں ہوا) اور نہ اس نے وہ ہدایت قبول کی جو ہدایت مجھے دیے کر بھیجا گیا ہے'۔ (بخاری و مسلم)

وَعَن أَبِي أَمَامَة الْبَاهِلِيِّ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: ذكر لرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلَانِ أَحدهمَا عَابِد وَالْآخر عَالَم، فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَضُلِ عَالم، فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَضُلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الله وَمَلَائِكَته وَأَهلَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إن الله وَمَلَائِكَته وَأَهلَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَتَّى النبلة في جحرها وَحَتَّى الحُوت السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَتَّى النبلة في جحرها وَحَتَّى الحُوت اليَّاس الْخَيْر.

(رَوَالْهُ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب)

حضرت ابوا مامہ البابلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کا ذکر ہوا ان میں سے ایک عابد ہے اور دوسرا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا' عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہار ہے ایک ادنی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا' وشخصی قضیلت تمہار ہے ایک ادنی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا' وشخصی اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتے ، اہل آسمان اور اہل زمین حتی کہ بلوں میں چیونٹیاں اور حتی کہ مجھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں' ۔ (ترندی)

(أخرجه أَبُو دَاوُدوَالرِّرُمِنِي وَابْن مَاجَه بِنَحُومِ)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے اور محصلیاں پانی کے اندر، اور عالم کی فضیلت عابد پراس قدر ہے جس قدر چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر اور تحقیق علاء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثہ میں نہیں مجھوڑ گئے، انہوں نے علم کی وراثت جھوڑی ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے کامل حصہ لے لیا''۔

(ابوداؤد، تر مذی، ابن ماجہ)

عَن معَاذ بن جبل رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من علم علما فَلهُ أجر من عمل بِهِ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من علم علما فَلهُ أجر من عمل بِهِ لَا ينقص من أُجُر الْعَامِلُ.

ورَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

علیہ وسلم نے فرما یا''جس نے کسی کوعلم سکھا یا تواسے اس پرعمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا،اور مل کرنے والے کے اجروثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گئ'۔

(ابن ماجہ)

عَن عبدالله بن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله على الله عَلَيْهِ وَسلم: فَقِيه وَاحِد أَشد على الله عَلَيْهِ وَسلم: (رَوَاهُ البِّرُمِنِي وَابْنَ مَاجَه) الشَّيْطان من ألف عَابِد.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' ایک عالم فقیہ شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں سے سخت ترجے''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أفضل الصَّدَقة أَن يتَعَلَّم الْبُسلم عليا ثمَّر يُعليهُ أَخَالُا الْبُسلم. (رَوَاهُ الْبُسلم. (رَوَاهُ الْبُسلم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے رسول اللّٰدعلیہ وسلم خضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے رسول اللّٰدعلیہ وسلم ان بھائی نے فر مایا'' بہترین صدقہ بیہ ہے کہ بندہ مسلم خود علم سیکھے اور پھرا پیخ مسلمان بھائی کوسکھائے''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من جَاءَ مَسْجِى هَنَا لَم يَأْته إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: من جَاءَ مَسْجِى هَنَا لَم يَأْته إلله الله عَلَيْهِ وَسَلِيل الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَمِن جَاءَهُ لَغِير ذَلِكَ فَهُو مِمَنْزِلَة الرجل ينظر إِلَى مَتَاع وَمن جَاءَهُ لغير ذَلِك فَهُو مِمَنْزِلَة الرجل ينظر إِلَى مَتَاع

غيرلاء (أخرجه ابن مَاجَه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا''جوکوئی بھی میری اس مسجد میں کسی خیر و بھلائی کی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کے لیے آیاوہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہداور جواس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی سامان وغیرہ کود کیھر ہا ہو''۔

(ابن ماجہ)

عَن أَى أَمَامَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من غَدا إِلَى الْمَسْجِد لَا يُرِيد إِلّا أَن يتَعَلَّم خيرا أُو يُعلمهُ كَانَ لَهُ كَأْجِر حَاج تَامٌر حَبَّته.

(هَنَا إِسْنَادعلى شَرط مُسلم صَحِيح مُسلم وَالله أعلم)

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' جو محصل مسجد کی طرف چل پڑااوراس کا مقصد خیر و بھلائی کا خودعلم حاصل کرنا یا دوسروں کوعلم سکھلانے کے علاوہ کچھاور نہ تھا تواسے اس حاجی کے جو کا نواب ملے گاجس کا حج مکمل ہو''۔

(مسلم)

فضلمن دَعَا إِلَى هدى

عَن أَبِي هُرِيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من دَعًا إِلَى هدى كَانَ لَهُ من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أُجُور هم شَيْئًا، وَمن دَعًا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الْإِثْم مثل آثام من تبعه دَعًا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الْإِثْم مثل آثام من تبعه

(رَوَالُامُسلم)

### لَا ينقص من آثامهم شَيْئا۔

### ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''جس کسی نے ہدایت کی طرف دعوت دی اسے اس پر چلنے والوں جتنا تواب ملے گا (گر) ان کے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔اورجس شخص نے کسی گراہی کی طرف دعوت دی اسے اس پر چلنے والوں جتنا گناہ ہوگا، اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی'۔ (مسلم)

عَن جرير بن عبد الله رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من سن سنة خير فَاتبع عَلَيْهَا فَلهُ أجره وَمثل أجور من اتبعه غير مَنْقُوص من أَجُورهم شَيْئا، ومن سن سنة شَرِّ فَاتبع عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من اتبعه غير مَنْقُوص من عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من اتبعه غير مَنْقُوص من أوزارهم شَيْئاء وراهم وراهم شَيْئاء وراهم شَيْئاء وراهم وراهم

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا' جس نے کوئی اچھا اور خیر و بھلائی کا طریقہ (سنت) جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی، پس اسے اپنا، اور اپنے پیچھے اس پر چلنے والوں کا بھی تواب ملے گا، مگر پیروی کرنے والوں کے اپنے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اور اس کی پیروی کی گئی، اس پر گی، اور جس کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اور اس کی پیروی کی گئی، اس پر اپنے گنا ہوں کے علاوہ، پیروی کرنے والے لوگوں کے گنا ہوں کا بھی ہو جھ ہوگا،

شيئا

عَن عَمْروبن عَوْف رَضِى اللهُ عَنْهُ أَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبلَال بِن الْحَارِث رَضِى اللهُ عَنْهُ: اعْلَم أَنه من أَحْيَا سنة من سنتى قد أميتت بعدموتى كَانَ لَهُ من الْأَجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أُجُور هم شَيْئا، وَمن ابتدع بِن عَة ضَلَالَة لَا يرضاها الله وَرَسُوله تَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من بها لَا ينقص من أوزار النّاس كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من بها لَا ينقص من أوزار النّاس

(رَوَالْا ابْن مَاجَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن)

حضرت عمروبن عوف رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلافی آلیہ ہے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے فر ما یا''یقین کے ساتھ جان لو کہ جس کسی نے میر سے وصال کے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اسے اس پر چلنے والوں جتنا تو اب ملے گا اور ان کے اپنے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی اور جس کسی نے گراہی کا کوئی نیا کام جاری کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں ، اسے پیروی کرنے والوں جتنا ہی گناہ ول کا ، اور ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں کی نہیں کی جائے گی'۔ (ابن ماجہ، ترندی)

ذكر دُعَاء النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهَنْ بَلَغَ عَنهُ حَدِيثاً

عَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: نَضَّرَ اللهُ إِمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَرِيْنًا فَعُفِظَهُ حَتَّى يَبُلُغَهُ غَيْرَهُ، فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أَفقه مِنْهُ، وَرب حَامِل فقه أَلْمُ مَن هُوَ أَفقه مِنْهُ، وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيوَ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: عَدِيث حسى)

آنحضرت علی الله علیہ وسلم کی دعااس شخص کے لیے جس نے آپ کی کوئی حدیث آگے پہنچائی

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' الله تعالیٰ اس بند ہے کوتر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یا در کھا اور اسے دوسر بے لوگوں تک پہنچایا، بعض فقہ (علم) کے اٹھانے والے ہوتے ہیں اس شخص کی طرف جوان سے زیادہ فقیہ (عالم) ہے اور پچھ فقہ کے اٹھانے والے غیر فقیہ ہوتے ہیں''۔ (ابودا ثود، نسائی ترمذی)

فائل : يَجْ فقيالِي بَى مُوتِ بِين كرده النادة مجدارتك مديث يَبْغِادية بين عبى الله بن مَسْعُود رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: نضر الله امْرأ سمح منا شَيْعًا فَبَلغهُ كَمَا سَمعه، فرب مبلغ أوعى من سامح.

رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ وَالرِّرُمِنِي وَقَالَ: حَدِيث صَعِيح وقدروى هَنَا الحَدِيث جَاعَة من الطَّعَابَة رَضِي الله عَنْهُم)

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول

الله صلى الله عليه وسلم كوفر مات ہوئے سنا''الله تعالی اس شخص كوتر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے كوئی حدیث سنی، پس اسے پہنچاد یا جیسا كه سنا تھا۔ پس اكثر جنہيں بات پہنچائی گئی اسے بہت یا در کھنے والے ہوتے ہیں سننے والے سے'۔ بات پہنچائی گئی اسے بہت یا در کھنے والے ہوتے ہیں سننے والے سے'۔ (ابن ماجہ ترندی)

# فَضُلُمَنُ كَانَمِفْتَاحًاللَحَيْرِ

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن من النَّاس مَفَاتِيح للخير مغاليق للشر، وَإِن من النَّاس مَفَاتِيح للشر مغاليق للشر، وَإِن من النَّاس مَفَاتِيح للشر مغاليق للخير، فطوبي لبن جعل الله مَفَاتِيح الْخَيْر على يَكَيْهِ، وويل لبن جعل الله مَفَاتِيح الْخَيْر على يَكَيْهِ،

(رَوَاتُا أَبُن مَاجَه)

## خیر پھیلانے کی نضیلت

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' کچھلوگ خیر و بھلائی کی جابیاں ہوتے ہیں اور شرو برائی کے تالے۔ اور کچھان میں شرکی جابیاں ہوتی ہیں اور خیر و بھلائی کے تالے۔ پس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے خیر و بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہوں اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں برائی کی چابیاں رکھ دی ہوں اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں برائی کی چابیاں رکھ دی گئی ہوں'۔

عَن سهل بن سعدر ضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن هٰنَا الخير خزائن، وَلَتِلْك الْخَزَائن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ مِفْتَاحًا للْخَيْرِ مغلاقًا مَفَاتيْح، فَطُوبِي لِعَبْى جَعَلهُ اللهُ مِفْتَاحًا للْخَيْرِ مغلاقًا للشَّر، وَوَيُل لِعبى جعله الله مِفْتَاحًا للشَّر مُغلاقًا للخير. (رواه ابن ماجة)

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ' یقینا اس خیر و بھلائی کے خزانے میں، اور ان خزانوں کی چابیاں (بھی) ہیں، پس خوشخبری ہے اس آ دمی کے لیے جس کواللہ تعالی نے خیر کی چابی اور شرکے لیے تالا بنادیا ہواور بربادی ہے اس بندے کے لیے جسے اس نے شرو برائی کی چابی اور خیر و بھلائی کے لیے تالا بنادیا ہوئے۔

(ابن ماجہ)

بَابِ فِي فضل النَّاكر

قَالَ الله عزمى قَائِل: (فَاذُكُرُونِهَ آذُكُرُكُمُ)
عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: يَقُول الله عز وَجل أَنا عِنْه طن عَبدِي
إِي وَأَنا مَعَه حِين يِن كرنِي إِن ذَكرنِي فِي نَفسه ذكرته فِي
نَفسِي وَإِن ذَكرنِي فِي مَلاً ذكرته فِي مَلاً خير مِنْهُ وَإِن
تقرب إِلَى شَبْرًا تقربت إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَإِن تقرب إِلَى ذِرَاعاً وَإِن تقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تقرب إِلَى فَرَاعاً وَإِن تَقرب إِلَى فَمُلاً فَيْ يَعْشَى أَتَيْتِه هِرولة،
وَمُسلم هٰ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى وَمُسلم هٰ اللهُ عَالَى وَمُسلم هٰ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ ع

#### ذ كراللد كى فضيلت

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ' تم مجھے یا دکرومیں تنہیں یا درکھوں گا''۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ''میں بندہ کے ساتھ ویساہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میر ہے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہوں جیتو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اوراگر وہ میراکسی محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں اس محفل میں ذکر کرتا ہوں اوراگر وہ میراکسی محفل میں ذکر کرتا ہوت میں اس محفل سے بہتر (یعنی فرشتوں کی) محفل میں تذکرہ کرتا ہوں ۔ اوراگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوں اوراگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں اوراگر وہ میری طرف چل کرآتا ہوں اوراگر وہ میری طرف چل کرآتا ہوں اوراگر وہ میری طرف چل کرآتا ہوں اوراگر وہ میری طرف دوڑ کرآتا ہوں'۔

(بخاری ومسلم)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن لله مَلَائِكَة يطوفون في الطّرق، يَلْتَوسُونَ أهل النّ كر، فَإِن وجدوا قوما ين كرُونَ الله تنادوا هلموا إِلَى حَاجَتكُمُ قَالَ: فيحفونهم بأجنحتهم إِلَى السَّمَاء النُّنْيَا، قَالَ: فيسألهم رَجهم وَهُوَ أعلم جهم مَا يَقُولُ عَبَادى قَالَ: يَقُولُونَ يسبحونك ويكبرونك مَا يَقُولُ عَبَادى قَالَ: يَقُولُونَ يسبحونك ويكبرونك

ويحمدونك ويمجدونك، قَالَ: فَيَقُول: هَل رأوني، قَالَ يَقُولُونَ: لَا وَالله مَا رأوك، قَالَ: فَيَقُول كَيفَ لَو رأوني، قَالَ: يَقُولُونَ لَو رأوك كَانُوا أَشِهِ لَك عَبَادَة وَأَشِهِ لَك تمجيدا وتحميدا وَأَكْثر لَك تسبيحاً، قَالَ: فَيَقُول فَمَا يَسْأَلُونِي قَالُوا: يَسْأَلُونَك الْجِنَّة، قَالَ: يَقُول وَهل رأوها قَالَ يَقُولُونَ: لَا وَالله يَا رِبِ مَا رأوها، قَالَ: يَقُول فَكِيف أَنهم لُو رأوها قَالَ يَقُولُونَ: لَو أَنهم رأوها كَانُوا أَشِهِ عَلَيْهَا حرصا وَأَشِهِ لَهَا طلبا وَأعظم فِيهَا رَغْبَة، قَالَ: فهم يتعوذون، قَالَ: يَقُولُونَ مِن النَّارِ، قَالَ: يَقُول هَل رأوها، قَالَ: يَقُولُونَ لَا وَالله يَارِب مَا رأوها، قَالَ: يَقُولِ كَيفَ لَو رأوها، قَالَ يَقُولُونَ: لَو رأوها كَانُوا أَشِي مِنْهَا فِرَارًا وَأَشِهِ لَهَا فَخَافَة، قَالَ يَقُول: فأشهِ كَمِ أَيِّي قى غفرت لَهُم، قَالَ: يَقُول ملك من الْبَلَائِكَة فيهم فلان لَيْسَ مِنْهُم، إلى مَا جَاءَكاجَة، قَالَ: هم الجلساء لا (أَخُرِجَانُاوَهَنَالفظمُسلم) يشقى بهم جليسهم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول یا ک صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ ' فرشتوں کی ایک جماعت ہے جوراستوں میں گشت

کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کوالٹد کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کرسب جمع ہوجاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہوجاتی ہے تو وہ آسان پر جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ باوجو یکہ ہر چیز کوجانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں۔ جو تیری تنبیج اور تکبیر اور تحمید اور تعریف کرنے میں مشغول تھے۔ارشاد ہوتا ہے کیاان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں '' یا الله دیکھا تونہیں ، ارشاد ہوتا ہے کہ ''اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ''اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف سبیج میں لگے ہوتے۔ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں'' دیکھی تونہیں''ارشاد ہوتاہے'' کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے'' عرض کرتے ہیں'' دیکھی تونہیں''ارشاد ہوتا ہے''اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہاس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا سے اس کی طلب میں لگ جاتے۔ بھرارشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ "دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے"۔ ارشاد ہوتا ہے اگرد کیھتے تو کیا ہوتا"عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھا گتے اور بیخنے کی کوشش کرتے''۔ارشادہوتا ہے'' اچھاتم گواہ رہو کہ میں نے اس تمام مجلس والوں کو بخش دیا''۔ ایک فرشتہ عرض كرتا ہے يا الله! فلال شخص اس مجلس ميں اتفا قاً اپنى كسى ضرورت سے آيا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ارشا دہوتا ہے کہ'' یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا (لہذااس کو بھی بخش دیا)۔ (بخاری وسلم) عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسير فِي طَرِيقَ مَكَّة، فَمر على جبل يُقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيرُوا هَنَا حَمَان سبق المفردون، لَهُ حَمَان، فَقَالَ: سِيرُوا هَنَا حَمَان سبق المفردون قَالُوا: وَمَا المفردون يَارَسُول الله؟ قَالَ: النَّا كرون الله كثيرا وَالنَّا كرون الله كثيرا وَالنَّا كرات.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں مکہ مگر مہ کی طرف تشریف لے جارہے تھے۔ راستے میں جمدان نامی بہاڑ پر سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا '' چلتے رہو، یہ بہاڑ جمدان ہے۔ ''مفردون' سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ سبقی نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَةٌ وَأَبِي سعيد الْخُلُدِيِّ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدا على رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شَهِدا على رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْعد قوم يِن كُرُونَ الله إِلَّا حفتهم الْمَلَائِكَة وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَة وَنزلت عَلَيْهِم السكينَة وَذكرهمُ الله فِيمَن عِنْهِ وَنزلت عَلَيْهِم السكينَة وَذكرهمُ الله فِيمَن عِنْه وَنزلت عَلَيْهِم السكينَة وَذكرهمُ الله فِيمَن عِنْه وَنزلت عَلَيْهِم السكينَة وَذكرهمُ الله فِيمَن عِنْه وَن الله فيهِم السكينَة وَذكرهمُ الله فيهَن عَنْه وَن الله فيهم الله فيها المناب الله فيها المناب الله فيها المناب المناب المناب المناب الله فيها المناب المن

حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں کی گواہی ہے کہ آنحضرت ابوہریہ سلم نے فرمایا''جب بھی اور جہال بھی بیٹھ کے اللہ کے کچھ ہندے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تولا زمی طوریر فرشتے ہر طرف سے ان کے گر دجمع

ہوجاتے ہیں، اوران کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھاجاتی ہے اوران کو اپنے سایہ میں لیے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھاجاتی ہے اور ان پر سکدینہ (سکون) کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کاذکر کرتا ہے'۔ (مسلم)

عَن مُعَاوِية بن سُفَيَان رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على حَلقَة من أَصْحَابه فَقَالَ: مَا أَجسكم وَ قَالُوا: جلسنا ننَّ كر الله ونحمله على مَا هَمَا اللهِ سُلَامِ، وَمن بِهِ علينا، قَالَ: الله مَا أجلسكم إلَّا ذَاك وَ قَالُوا: الله مَا أجلسنا إلَّا ذَاك قَالَ: أما إنِّي لم أستحلفكم لتهمة لكم ولكنه أتاني جِبْرِيل فَأَخُبرني أَن الله يباهى بكم الْمَلائِكة .

(تواهٔ مُسلم وَالدِّدْمِنِي وَهَنَالَفظه وَقَالَ: حسن غَرِيب)
حضرت معاويه بن ابوسفيان رضى الله عنهما سے روايت ہے کہ رسول الله
صلی الله عليه وسلم (مسجد میں قائم) اپنے صحابہؓ کے ایک حلقه پر پہنچ تو آپ
صالی الله علیه وسلم (مسجد میں قائم) اپنے صحابہؓ کے ایک حلقه پر پہنچ تو آپ
مالی شاکیہ ہے نے ان سے پوچھا''تم یہاں کس لیے بیٹے ہو؟''انہوں نے عرض کیا، ہم
بیٹے کر اللہ کو یا دکرر ہے ہیں اور اس نے جوہم کو ہدایت سے نواز ااور ایمان واسلام
کی تو فیق دے کر احسان عظیم فرمایا، اس پر اس کی حمد و ثناء کرر ہے ہیں'۔ آپ
نے پوچھا'' بخداتم اسی لیے بیٹے ہو؟''انہوں نے عرض کیا'' بخدا ہم صرف اسی
لیے بیٹے ہیں'۔ آپ سال شاکیہ نے فرمایا 'دشہیں معلوم ہو کہ میں نے تمہار بے
ساتھ کسی برگمانی کی بنا برتم سے قسم نہیں لی، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ ابھی جریل میر ب

پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی فخر کیساتھ فرشتوں سےتم لوگوں کا ذکر کرر ہاہے''۔
(مسلم، ترندی)

رُواهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: غَرِيب وَالنَّسَائِيغِي عَمَل الْيَوْمِ وَاللَّيْكَة) (رُوَاهُ الرِّرُمِنِي وَقَالَ: غَرِيب وَالنَّسَائِيغِي عَمَل الْيَوْمِ وَاللَّيْكَة)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ 'اے اللہ کے بیغیمر! اسلام کے احکام اور با تیں تو کافی ہیں آپ سال اللہ اللہ علیہ و کا ایسی بات بتاد ہے کے جسے میں مضبوطی سے تھام لول اور اس پر کار بند ہوجاوک ، آپ سال اللہ نے فرما یا (اس کی عادت ڈالوکہ ) تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے'۔ (ابن ماجہ، تر مذی) میے درسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ''جس میں میے درسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ''جس

شخص نے صبح بیدعا کی ، اللہ تعالیٰ اس کے اس رات میں ہونے والے گناہ معاف کردے گا۔وہ دعابیہ ہے

اللهم اللهم المبخنا نشهاك ونشها كملة عرشك وملائك وعميع خلقك اتك لا اله إلا أنت وملائك لا اله إلا أنت وخلك لا شريك لك وآن محتما عبالك ورسولك

اے اللہ! ہم نے صبح کی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اور اس گواہی
میں تیرے عرش کے حامل اور تیرے فرشتے اور تمام مخلوق
ہمارے ساتھ ہے کہ تیرے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں تو
ہی ہے تو اکیلا ہے اور تیراکوئی شریک نہیں اور بید کہ محمد (صلی اللہ
علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں '۔ (ترذی، نسائی)

عَن مُسلم بن الْحَارِث التَّبِيمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أسر إِلَيْهِ فَقَالَ: إِذَا انصرفت من صَلَاة الْمغرب فَقل قبل أَن تَتَكَلَّم، اللهُ مَا انصرفت من صَلَاة الْمغرب فَقل قبل أَن تَتَكَلَّم، اللهُمَّ الجُرْنِي مِنَ النَّار سبع مَرَّات، فَإِنَّك إِذَا قلت ذٰلِك ثمَّ مت فِي ليلتك، كتب لَك جوّار مِنْهَا، وَإِذَا صليت الصُّبُح مَتَ فَقل كَذْلِك، فَإِنَّك إِذَا مت من يَوْمك كتب لَك جوّار مِنْهَا، وَإِذَا صليت الصُّبُح فَقل كَذْلِك، فَإِنَّك إِذَا مت من يَوْمك كتب لَك جوّار مِنْهَا،

حضرت مسلم بن الحارث التميمي رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے ان سے چیکے سے فر مایا: کہتم مغرب کی نماز کے فوراً بعد سات مرتبہ

### اَللَّهُمَّ اَجِرْنِيْمِنَ النَّارِ "اكاللهُ مُحَدَّ كُسِمِ عِياكِ"

پڑھ لیا کرو، اگرتم اسی رات مرگئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیں گے۔ اور ضبح کی نماز کے بعد بھی اسی طرح سات باریہی دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اسی دن میں تمہاری موت آگئ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیں گے۔

(ابوداؤد)

عَن بُرَيْلَة الْأَسْلَبِيّ رَضِى اللهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من قَالَ حِين يصبح وَحين عُلْيِهِ وَسَلّمَ قَالَ: من قَالَ حِين يصبح وَحين يُمْسِى،اللّهُمَّ انْتَ رَبِّ لَا اللهَ اللّا انْتَ خَلَقْتَنِى وَانَا عَبْلُكَ وَانَا عَبْلُكَ وَانَا عَلْي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعْوُذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعْوُذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ابْوُ عُلِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَنْهُ وَانُو عُلِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَنْهُ وَانَا عَلَى وَابُو عُلِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَنْهُ وَالنَّا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى عَلِيفُ شَلّاد بن وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دجس شخص نے مجمع اور شام کے وقت بید عا پڑھی اگر اسی دن اور رات میں فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا''۔

#### (سيرالاستغفار)

الله الله الله الله الله الله والله والله

اے اللہ! تو میرارب ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہداور وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے، تیری نعمت کا اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اقر ارکرتا ہوں لہٰذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواگنا ہوں کوکوئی بخش نہیں سکتا''۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَد عُهُمَ : أن عبد ا من عباد الله قال: يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَد عُهُمُ : أن عبد ا من عباد الله قال: يَا رَبُّ لَكَ الْحَبُدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلُطَانِكَ، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيفَ سُلُطَانِكَ، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيفَ سُلُطَانِكَ، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيفَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے ایک بندے کی دعا کے بارے میں بتایا جواس نے پڑھی تھی۔

يَا رَبَّ لَكَ الْحَهْلُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلُطَانِكَ.

نیکیاں لکھنے والے دونوں فرشتے رک گئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے (تواب) کے متعلق کیالکھیں؟ وہ آسانوں کی طرف او پر چلے گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے گئے، اے ہمارے رب! تیرے بندے نے بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے گئے، اے ہمارے رب! تیرے بندے نے جو بات کہی ہے ہم جانتے نہیں کہ اسے کیسے کھیں؟ اللہ تعالی نے ان سے پوچھا (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا) میرے بندے نے کیا

(تنزی)

کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے پیکمات (مذکورہ بالا) پڑھے ہیں اللہ تعالی نے ان دوفرشتوں سے فر مایا ''تم اسی طرح لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا یہاں تک کہوہ مجھ سے آ کر ملے ۔ پس میں خودا سے اس کا بدلہ دوں گا''۔ (ابن ماجبر)

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الثُّعَاء لَا يَرُدُّ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، قَالُوا: فَمَاذَا نقُول يَا رَسُول الله، قَالَ: سلوا الله الْعَافِية فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ. (رَوَاهُ البِّرْمِنِي وَقَالَ: حسن) حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے، رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' اذان اورا قامت کے درمیان میں کی جانے والی دعار دنہیں کی جاتی''۔صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم کیا دعا مانگیں؟ آب صالاہ اللہ نے فر ما با'' الله ہے د نیاا درآ خرت کی عافیت مانگو''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا من دَعُوة يَلُعُوجهَا العَبْدا فضل من اَللُّهُمَّ اسْأَلْكَ الْبُعَافَاقِ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ وَوَاهُ ابْنِمَاجِهِ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بندے کی کوئی دعاجووہ مانگتاہے اس دعا

اَللَّهُمَّ اَسْأَلُك الْمُعَافَاةِ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَة. اے اللہ! میں تجھے سے دنیا اور آخرت میں کامل عافیت مانگتا ہوں سے بہتر ہیں ہے'۔ (ابن ماجه)

عَن ابن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا سُئِلَ الله شَيْئا أحب إِلَيْهِ مِن الْعَافِيّة ـ

(رَوَاتُالتِّرُمِنِي)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا''اللہ تعالی کو (بندے کی) عافیت کی دعاہی سب سے زیادہ محبوب ہے'۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: أَنَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله أَى اللَّاعَاء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله أَى اللَّانَيَ الْفَضُلِ قَالَ: يَا رَسُولُ الله أَى اللَّانِيَ اللهُ أَى وَالْحَافِية فِي اللَّانَيَ وَالْحَافِية فِي اللَّانَيَ اللهُ أَى وَالْحَافِية فِي اللهُ أَى اللَّهُ عَاء أَفضُل وَالْحَافِية فِي اللهُ أَى اللهُ عَلَيْت الْحَفُو والعافِية فِي اللهُ أَى اللهُ اللهُ اللهُ عَاء أَفضُل وَالْحَافِية فِي اللهُ اللهُ

(رَوَاهُ ابْنِ مَاجَهُ وَاللَّفُظ لَهُ، وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آئی کرعرض کیا'' یا رسول الله! سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کونسی ہے؟'' آپ صالی تنالیہ نے فر مایا'' اینے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی ما تگئے

رہؤ'۔وہ آدمی دوسرے دن آئے اورع ض کیا یا رسول اللہ! افضل دعا کوسی ہے؟
آپ سل ٹھ لیکٹے نے فرما یا'' اپنے رب سے معافی اور دنیا وآخرت کی عافیت مانگتے رہو'۔ پھروہ تیسرے دن آئے ،اورع ض کیا اے اللہ کے نبی! افضل و بہترین دعا کوسی ہے؟ آپ سل ٹھ لیکٹے نے فرما یا'' اپنے رب سے معافی اور دنیا وآخرت کی عافیت مانگتے رہو'۔اگر تمہیں دنیا وآخرت میں معافی اور عافیت عطا کردی گئ تو یقین بات ہے کہ تم پورے کا میاب ہو گئے'۔

(ابن ماجہ تریزی)

عَن الْعَبّاس بن عبد الْمطلب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قلت يَارَسُول الله عَلمنِي شَيْعًا أَسأَله الله عز وَجل، قَالَ: سل الله الْعَافِيّة، فَمَكث أَيّامًا ثمّ جِئْت فقلت: يَارَسُول الله علمني شَيْعًا أَسأَله الله، فقالَ لى: يَاعَبّاس يَاعَم رَسُول الله، الله، سَل الله الْعَافِيّة فِي اللّهُ نَيَا وَالْآخِرَة.

(رَوَالْهُ البِّرْمِنِي وَقَالَ: حسن صَعِيح)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا" یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسی (خاص) دعا تعلیم فرماد بیجئے جو میں الله تعالیٰ سے ما نگا کروں؟ آپ سل الله الله الله الله سے عافیت ما نگا کروں۔ میں نے چند دنوں کے بعد آ کرع ض کیا" یارسول الله! مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو میں الله سے ما نگا کروں؟ آپ نے فرما یا" اے عباس! رسول الله کے جیا! الله میں اللہ سے ما نگا کروں؟ آپ نے فرما یا" اے عباس! رسول الله کے جیا! الله سے دنیا اور آخرت کی عافیت ما نگا کریں"۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا على وَجه الأَرْض أحد

يَقُول لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالله كَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِالله كفرت خطاياه وَلَو كَانت مثل زبد الْبَحْر.

رَوَاكُاليَّدُمِنِي وَقَالَ: حسن، وَرَوَاكُاليَّسَائِيغِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْكَة) حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "دسطے زمین پر جوکوئی بھی پہلمات:

لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِإِلله ـ

پڑھے گااس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے تو بھی دور کر دیئے جائیں گئے'۔

وَعَن أَبِي سعيد الْخُلُرِ قَ وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِن الله اصْطغى من النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِن الله اصْطغى من الْكَلَامِ أَرْبِعا، سُبُحَانَ الله وَالْحَبُلُ لِلهِ وَلَا اللهَ اللّه وَاللّه الله وَاللّه وَلا الله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَال

### سُبُعَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ آكَبَرُ

جس نے سبختان الله کہااس کے لیے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ، اور جس نے اللہ اکبر کہااس کے لیے بھی وہی اجر بھی وہی اجر بھی وہی افر سے الحی الله کہا اس کے لیے بھی وہی اجر ہے ، اور جس نے ابنی طرف سے آئے تک یا لیے دیب العالم اللہ کے این طرف سے آئے تک یا لیے دیب العالم بین طرف سے آئے تک یا دوجہ سے اس کی تیس خطا میں مٹادی لیے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی تیس خطا میں مٹادی جاتی ہیں "۔

عَن جَابِرِ بِن عبدالله رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَبِحَمْدِهِ، الله عَلَيْهِ وَسِلم: من قَالَ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ، غرست لَهُ نَخْلَة فِي الْحِنَّة.

عَن ابْن عمر رَضِى الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قُولُوا: سُبُحَانَ الله وَبِحَمْنِ هِمائَة مرّة ، من قَالَها عشر اكتبت لَهُ عشر ا، ومن قَالَها عشر اكتبت لَهُ مائَة ، ومن قَالَها عشر اكتبت لَهُ الفا، ومن قَالَها ومن زَاد زَاد الله، ومن اسْتغفر الله غفر لهُ.

(رَوَاهُ الرِّدُونِي وَقَالَ: حسن غَرِيب، وَالنَّسَائِينِي عَملاً لَيُوْم وَاللَّيْكَة)

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' شبختان الله وَ وَحِنْهُ بِهِ سوبار پڑھا کرو، جس نے ایک باراسے پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی یہ س اور جس نے دس بار پڑھا اس کے لیے ایک سو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس نے ایک سوباراسے پڑھا اس کے لیے ایک سونیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ تو اب عطا کرے گا، اور جو اللہ سے معافی مانگنا ہے یا مانگے گا اللہ اسے معاف کردے گا، اور جو اللہ سے معافی مانگنا ہے یا مانگے گا اللہ اسے معاف کردے گا، اور جو اللہ سے معافی مانگنا ہے یا مانگے گا اللہ اسے معاف کردے گا،

عَن بُرَيْكَة الْأَسُلَمِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَع رَسُولَ الله وَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَع رَسُولَ الله وَ اللهُ مَّا إِنِّي اَسُلَا لُكَ بِأَنِي اَشُهَا النَّكَ اللهُ مَّا إِنِّي اَسُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لَقَلُ سَأَلُ الله باسمه الْأَعْظَم الَّذِي إِذَا دعى بِهِ وَسلَم: لَقَلُ سَأَلُ الله باسمه الْأَعْظَم الَّذِي إِذَا دعى بِهِ وَسلَم: لَقَلُ سَأَلُ الله باسمه الْأَعْظَم الَّذِي إِذَا دعى بِهِ

أجَابوإذاسُئِلَبِهِأَعْطى

(أخرجه أَبُو دَاوُدُوَالدِّدُمُ نِي وَالنَّسَاثِيوَابْنَ مَاجَه، وَاللَّفُطُ لِلدِّدُمِنِي وَقَالَ: حسن غَرِيب)
حضرت بريده اسلمي رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے ايك آ دمى كو دعا كرتے ہوئے سنا تو فر ما يا''اس نے الله تعالى سے اسم اعظم كے ساتھ دعا كى ہے كہ جس وقت بھى اس سے دعا كى جائے قبول كرتا ہے اور جب اس سے ما نگا جائے تو عطا كرتا ہے۔وہ دعا يہ ہے:

''اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ اور معبود ہونے دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ اور معبود ہے، تیر بے بغیر کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، تو تنہا ہے، بے نیاز ہے کہ جس کی اولا دنہیں اور نہ وہ کسی کی اولا دہے اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔''

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا'' ذوالنون (حضرت یونس) کی دعاجب وہ مجھلی کے پیپ میں تھے، پیری :

جو بندہ مسلم (آبت کریمہ پڑھ کر) دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا''۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنه كَانَ مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسا، وَرجل يُصَلّى ثمّ دَعَا، اَللّهُمّ إِنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسا، وَرجل يُصَلّى ثمّ دَعَا، اَللّهُمّ إِنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْهَ الْهَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : لقى دَعَا الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : لقى دَعَا الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : لقى دَعَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم : لقى دَعَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم : لقى دَعَا الله بَاسِمِه الْأَعْظُم، النّبِي إِذَا دعى بِهِ أَجَاب، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْلَى، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَنَا لَفظه، وَالنّسَائِيوَابُن مَاجَه وَالدّسَائِيوَابُن مَاجَه وَرَاد فِيهِ: لَا إِلَه إِلّا أَنْت وَحلك لَا شريك لَك المنان، وَرَاد فِيهِ: لَا إِلَه إِلّا أَنْت وَحلك لَا شريك لَك المنان، وَلَا مَن كَرِيَاحَيْ يَاقِيوم .

حضرت انس رضی اللّه عنه کا کہنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا پھراس نے دعا یوں کی:

کہ جب اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرما تا ہے اور جب ما نگا جائے تو عطا کرتاہے''۔

(رواالبِّرُمِنِي وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيفِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا ''جس کسی نے تین بار الله تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے کہ اے اللہ! اسے جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین بار دوز خ سے سے نجات پانے کی دعا کی تو دوز خ کہتی ہے کہ اے اللہ! اسے دوز خ سے بیانے بیائے، این ماجہ) بیالیجیے''۔

مَايَقُول من رأى صَاحب بلاء

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من فجأه مَا حب البلاء فَقَالَ: الله صلى الله عليه وَسلم: من فجأه مَا حب البلاء فَقَالَ: الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي عَلَى كَثِيْرٍ اللهِ الَّذِي عَافَاذِي عِنَا ابْتُلِي بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ الحَمْدُ لِلهِ النَّذِي عَلَى كَثِيْرٍ عِنَا ابْتُلِي الْبلاء كَائِنا مَا كَانَ، وَلا مَن خُلِق تَفْضِيلًا، عوفي من خُلِك البلاء كَائِنا مَا كَانَ، وَالاَالِّرُ مِنِي، مَا عَاشَ وَعِنْ مَن ذَلِك الْبلاء كَائِنا مَا كَانَ، وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَنْ عَمْر رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَنْ عَمْر رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَنْ عَمْر رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَرَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَرِيدَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: عَدِيدَ عَرِيدِي

www.foyuz.blogspot.com

### مسى كومصيبت مين ويكھنے كى دعا

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' دجس آ دمی کی نظرا جا نک کسی مصیبت ز دہ پڑگئی اور اس نے بوں دعا کی:

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِيْ هِمَّا ابْتُلِي بِهِ وَفَضَّلَنِيُ عَافَانِيْ هِمَّا ابْتُلِي بِهِ وَفَضَّلَنِيُ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّى خَلَقَ تَفْضِيلًا .

''حمداس الله کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں اسے مبتلا کیا گیا اور اپنی بہت مخلوقات پر مجھے فضیلت دی۔''

تو و ہ اس بلامصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کوئی بھی مصیبت ہو'۔

(ابن ماجه)

ترمذی میں بیالفاظ زائد ہیں کہ جب تک زندہ رہے گا اس بلا سے محفوظ ہے گا''۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من رأى مبتلى فَقَالَ: ٱلْحَهُلُ بِلهِ الَّنِي لَهُ عَلَيْهِ وَسلم: من رأى مبتلى فَقَالَ: ٱلْحَهُلُ بِلهِ الَّنِي عَلَى كَثِيْرٍ قِبْنَ خَلَقَ تَفْضِيلًا، عَافَانِي فِقَا ابْتُولِي بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ قِبْنَ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لم يصبه ذٰلِك الْبلاء ـ رَوَاهُ الرِّرْمِنِي وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب، وقالَ الرِّرْمِنِي وروى عَن جَعْفَر هُحَبَّى بن حسن غَرِيب، وقالَ الرِّرْمِنِي وروى عَن جَعْفَر هُحَبَّى بن على أنه قالَ: إذا رأى صَاحب بلاء يتَعَوَّذ يَقُول ذٰلِك فِي عَلَى أَنه قَالَ: إذا رأى صَاحب بلاء يتَعَوَّذ يَقُول ذٰلِك فِي

نَفسه وَلا يسمع صَاحب البلاء۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نظر کسی مصیبت زدہ پر پڑے اور وہ کہے:

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِيْ هِمَّا ابْتُلِي بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَافَانِيْ هِمَّا ابْتُلِي بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنِ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

"حمداس الله کے لیے ہے جس نے مجھے اس تکلیف ومصیبت سے محفوظ رکھا جس میں تم مبتلا ہوا ورا بنی بہت سی مخلوقات براس نے مجھے فضیلت بخشی۔"

تووہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا''۔ فائدہ: دل میں بیدعا کر ہے۔مصیبت زدہ کوسنا کرنہیں کہ آزردہ ہوگا۔

## دُعَاء الْفَرْع عِنْ النّوم والأرق

عَن عبد الله بن عَمْرورض الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذا فَرْعَ أَحد كُم فِي النّوم فَلْيقل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذا فَرْعَ أَحد كُم فِي النّوم فَلْيقل اعْوَذُ بِكِلْمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمْزَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ غَضْرِه وَعَقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِيْن وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَى تضر فه وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِيْن وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَى تضر فه وَكَانَ عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا يعلمها من بلغ من وَكَانَ عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا يعلمها من بلغ من وَلَن هُ مِنْهُم كتبها فِي صَكْ ثَمَّ علقها فِي من وَلَن هُ من المَّد يبلغ مِنْهُم كتبها فِي صَكْ ثَمَّ علقها فِي

عُنُقه رَوَالُا أَ بُو دَاوُد وَالرِّرْمِنِي وَهَنَا لَفظه وَقَالَ: عُنُقه رَوَالًا لَفظه وَقَالَ: حسن غَرِيب وَوَرَوَالُالنَّسَائِيفِي عَلَالْيَوْمُ وَاللَّيْلَة)

نیندمیں گھبراہٹ (اورآ نکھنہ لگنے) کی دعا

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی (ڈراؤ نا خواب دیکھ کہ) سوتے میں ڈرجائے تو یوں دعا کر ہے۔

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنَ يَّخُضُرُونَ۔

''میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اللہ بناہ میں آتا ہوں خود اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وسوسوں اور ان کے اثر ات سے، اور اس بات سے کہ شیطان میر ہے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔'' تو پھر شیطان اس بندے کا بچھ نہ بگاڑ سکیں گئے'۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا دستورتھا کہ ان کی اولا دمیں جو بڑے اور بالغ ہوجاتے تھے وہ بید دعا ان کوتلقین فرماتے (تا کہ وہ اس کواپنا معمول بنائیں) اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو یہی دعا (ایک کاغذیر) لکھ کران کے گلے میں (بطورتعویذ ڈال دیتے)۔

(ابوداوُد، ترمذی، نسائی)

وروى أَن خَالِد بن الْوَلِيد شكا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ

روایت ہے کہ خضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جبتم بستر پرلیٹوتو اللہ سے بیدعا کرلیا کرو

''اے اللہ! ساتوں آ سانوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس کے اور ان سب جو اس کے اور ان سب جو اس کے اور ان سب

چیزوں کے مالک جواس پروا یا ہیں، اور شیاطین اور ان کی گمراہ کن سرگر میوں کے مالک، اپنی ساری مخلوق کے شرسے مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے۔ کوئی مجھ پرزیادتی نہ کریائے، بناہ اور حفاظت میں لے لے۔ کوئی مجھ پرزیادتی نہ کریائے ہاعزت اور محفوظ ہے وہ جسے تیری پناہ حاصل ہے۔ تیری حمدو ثنا کا مقام بلند ہے، تیر سے سواکوئی عبات کے لائق نہیں بس تو ہی معبود برحق ہے۔

# دُعَاء الْأَحْ لِأَخِيهِ بِظَهُر الْغَيْب

عَن أَبِي النَّارُ دَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا من مُسلم يَلْعُولِاً خِيهِ بِظهُر الْغَيْب إِلَّا وَسَلَّمَ قَالَ: مَا من مُسلم يَلْعُولِاً خِيهِ بِظهُر الْغَيْب إِلَّا قَالَ الْمِلكُ وَلَك بِمثل (رَوَاهُ مُسلم)

مسلمان بھائی کی دعا دوسر ہے مسلمان کے لیے جب وہ سامنے نہ ہو حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ 'جو بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے کہتمہار سے لیے بھی وہی ہوجواس کے لیے ہے'۔ کرتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے کہتمہار سے لیے بھی وہی ہوجواس کے لیے ہے'۔ (مسلم)

عَن عَبْد الله بن عمر بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن أَسُرِ عَ اللَّاعَاء إِجَابَة لَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن أَسُرِ عَ اللَّاعَاء إِجَابَة كَعُوة غَائِب لغَائِب.

(رَوَاكُأَ أَبُو دَاوُدوَ الرِّرُمِنِي وَقَالَ حَدِيث حس غَرِيب)

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا'' قبولیت کے لحاظ سے وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو غائب کی غائب کے لیے ہو (یعنی جس شخص کے لیے وہ اللہ سے دعا ما نگ رہا ہے وہ سیا منے موجود نہ ہو)۔

(ابوداؤ د، تر مذی)

# فضل إتباع السيئة الحسنة

قَالَ الله عزمن قَائِل: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنَهِ بَنَ السَّيِّ عَالَى الله صلى الله عن أبي ذَر رَضِى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اتَّقِ الله حَيْثُمَا كنت، وأتبع السَّيئة الْحَسَنَة عَمها، وخَالَق النَّاس بِخلق الْحسن.

(رَوَاهُاللِّرْمِنِي وَقَالَ حَدِيث حس)

## برائی کے بعد نیکی کی فضیلت

الله تعالیٰ کاار شادہے' یقینانیکیاں برائیوں کولے جاتی ہیں'۔
حضرت ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' ہر جگہ الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ برائی کے بعد نیکی کرلواسے مٹادے گی،اورلوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آو''۔

(تندی)

# ذكر الْأُمر الَّانِي إِذا فعله الْهَرُء كتبشاكرًا صَابِرًا

عَن عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمّا قَالَ, سَمِعت رَسُول

مسكام كرنے سے دمی شاكرصابرلكود ياجا تاہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' دو خصالتیں الی ہیں جس شخص میں

پائی جا ئیں گی اللہ تعالی اسے شاکر صابر لکھ دیں گے۔ اور جس میں نہیں پائی
جا ئیں گی اسے صابر شاکر نہیں لکھیں گے۔ جس نے اپنے دین میں اس شخص کی
طرف دیکھا جودین میں اس سے آگے ہے اور اس کی پیروی کرنے لگا۔ اور ابنی
دنیا میں اس آ دمی کی طرف دیکھا جودین میں اس سے درجہ میں کم ہے، اس پر اس
نے اپنے او پر اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، اللہ اسے شاکر صابر
لکھ دیتا ہے، اور جس نے دینی لحاظ سے اپنے سے کم درج والے کی طرف دیکھا
اس کی وجہ سے اسے بڑا افسوس لگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ شاکر ہوگا نہ صابر''۔
اس کی وجہ سے اسے بڑا افسوس لگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ شاکر ہوگا نہ صابر''۔

اس کی وجہ سے اسے بڑا افسوس لگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ شاکر ہوگا نہ صابر''۔

عَنْ أَنِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرُوا إلى مَنْ هُو أَسْفل مِنْكم وَلا تَذُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إلى مَنْ هُو فَوْقَكُمْ ، فَانَّه أَجْلَا أَنْ لا تزدروا يَعْبَة اللهِ عَلَيْكُمْ .

(دواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''ان کی طرف دیکھوجوتم سے کم درجہ والے ہیں (دنیوی لحاظ سے )اوران کی طرف مت دیکھوجوتم سے اوپر ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کواپنے اوپر کم سمجھنے لگو''۔

عَنُ أَبِي هُرَيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ قَالَ: إِذَا نظر أَحَل كُمْ إِلَىٰ مَنْ فضل عَلَيْهِ فِي وَسلمَ قَالَ: إِذَا نظر أَحَل كُمْ إِلَىٰ مَنْ فضل عَلَيْهِ فِي الْبَالُ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ مِنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

(اخرجه البخارى ومسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ' جبتم میں سے کوئی کسی ایسے خص کی طرف دیکھے جواس سے مالک و دولت اور صورت میں بڑھ کر ہوتو اسے چاہیے کہ پھراس کی طرف دیکھے جواس سے کم ہو''۔

فَضُل الخلق الحسن

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا, قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَى الله صَلَى الله عَنْهَا, قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَى الله عَنْهَا وَالله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِن الْهُؤمن ليدرك بِعس خلقه

(رَوَاهُ أَبُودَاوُد)

#### كرَجَة الصَّائِم الْقَائِم.

### الجھےاخلاق کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ' بیشک مؤمن اپنے اچھے خلق کی وجہ سے شب بیدار اورروزہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے'۔

عَن أَبِي اللَّارُدَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ, أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِن شَيْء أَثقل فِي مِيزَانِ الْهُومِن مِن

خلق حِس، وَأَن الله لِيبغض الْفَاحِش الْبَذِيء ـ

(رَوَالْاَ أَبُو دَاوُدوَالرِّرُمِنِي وَقَالَ حسن صَحِيح, زَادالرِّرُمِنِي فِي رِوَايَة لَهُ، وَإِن صَاحب الطَّوُم وَالطَّلَاتَ، وَقَالَ غَريب) الْخَلق يبلخ دَرَجَة صَاحب الطَّوُم وَالطَّلَاتَ، وَقَالَ غَريب)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کا کہنا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ نیک خلق ہے اور بے شک الله نابیندر کھتا ہے بدزبان بے ہودہ گوکؤ'۔

(ابوداؤد، ترمذی)

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَكثر مَا يلْخل التَّاس الجَنَّة, فَقَالَ: تَقوى الله وَحسن الخلق، وسُئِلَ عَن أَكثر مَا يلْخل التَّاس التَّار فَقَالَ: الْفَم والفرج يلْخل التَّاس التَّار فَقَالَ: الْفَم والفرج

(رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدِّرْمِنِي وَقَالَ حَدِيث صَعِيح غَرِيب) حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ سی نے آنحضرت صلی

الله عليه وسلم سے بوجھا''ايسي کونسي چيز ہے جس کے باعث زيادہ تر لوگ جنت ميں جائيس گے؟ آپ صلّ الله آيپر ہے جس کے باعث زيادہ تر لوگ جنت ميں جائيس گے؟ آپ صلّ الله آيپر ہم ايا''الله کا تقویل (اختيار کرنا) اور اچھے اخلاق''اور کس وجہ سے زيادہ تر لوگ جہنم رسيد ہوں گے؟ فرمايا''منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے'۔

## صفةالأكياس

عن ابن عمر رضى الله عَنْهُمَا أنه قال كُنْتُ مَعْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَحَاء رجل من الْأَنْصَار فَسلم على رسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ قَالَ, يَا رَسُول الله أَى الْبُؤمن أفضل؛ قَالَ: أحسنهم خلقاً قَالَ فَأَى الْبُؤمن أفضل؛ قَالَ: أحسنهم خلقاً قَالَ فَأَى الْبُؤمن أكيس؛ قَالَ أَكْتَرهم للْبَوْتِ ذكرا، وأحسنهم الْبُؤمن أكيس؛ قَالَ أَكْثَرهم للْبَوْتِ ذكرا، وأحسنهم لِبَابَعْدَه إلله الله الله والمُالِق الأكياس وروالا الله عَلَيْدول كَلَ صَفْت (روالا الله عَلَيْدول كَلَ صَفْت

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا کہنا ہے کہ میں رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھا، استے میں ایک انصاری (صحابی) نے آکر آپ کوسلام کیا پھر کہا کہ مؤمنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ سالٹھ آلیہ ہے نے فرما یا''جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں'۔ انہوں نے پوچھا مؤمنوں میں سے سب سے زیادہ عقلمند کون ہے؟ فرما یا''جوموت کو کثر ت سے یا دکر ہے اور ان میں سب سے اچھا وہ ہے جوموت کے بعد کے لیے تیاری کر لے بس وہی عقلمند ہے'۔ (ابن ماجہ)

عَنْ شَكَادِ بِنَ أُوسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ: الكيْس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعمل لِبَا بَعْدَالُهُ عَلَيْهِ وَسلمَ: الكيْس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعمل لِبَا بَعْدَالُهُ وَعَنى عَلَى اللهِ بَعْدَالُهُ وَتِه، وَالْعَاجِزِ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمنى عَلَى اللهِ بَعْدَالُهُ وَتِهُ وَالْعَاجِزِ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمنى عَلَى اللهِ

(روالاابن مأجة والترمناي وقال حديث حسن)

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا ''فسیح سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تنبع کر کے موت کے بعد کے لیے مل کیا اور کمزور وناسمجھ وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں پہ چلا ، اور (بغیر ممل کے ) الله سے امید لگائے بیٹھارہا''۔

(ابن ماجہ تریزی)

# فَضُلُالصيت

عَن أَبِي شُرَيْحَ الْخُزَاعِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْأُخُرِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْأُخُرِ فَلُهُ فَالله عَلَيْهِ وَسلم: هن كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْأُخُرِ فَلُهُ الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلْيقل خيرا أُوليصهت. (أخرجه البُخَارِى وَمُسلم)

### خاموشي كى فضيلت

حضرت ابوشری الخزاعی رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول باک صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا '' جس شخص کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے الله علیہ وسلم نے فر مایا '' جس شخص کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا پھر خاموش رہے''۔ (بخاری وسلم)

عَن أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ, سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ, سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْهُسليين أفضل؛ قَالَ: مَنْ سَلِمَ

الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَكِم الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَكِم الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَكِم الله

حضرت ابوموسی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیه وسلم سے کسی نے پوچھا'' مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرما یا'' جس کی زبان اور ہاتھ (کے نثر) سے دوسر بے مسلمان سالم و محفوظ رہیں''۔
(بخاری و مسلم)

عَن عبدالله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَنْ صَمّت نَجًا ـ

(دَوَاهُ الدِّدُمِنِي وَقَالَ حَدِيث غَرِيب) (دَوَاهُ الدِّدُمِنِي وَقَالَ حَدِيث غَرِيب) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا''۔ (ترندی) علیہ وسلم نے فرمایا''۔ (ترندی)

## فَضُلُ الصَّبُر

عَن أَبِي سعيد الْخُلُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ, أَن أُنَاسًا من الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ, الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نفد مَا عِنْدِيهِ, قَالَ: مَا يكون عِنْدِي مَن خير فَلَن أَدخرة عَنْكُم, وَمن يستغنى بغنيه الله, ومن يتصبر يصبرة الله, ومن يتصبر يصبرة الله, وما أعطى أحد شَيْئًا هُو خير وأوسع من الصَّبُر.

### صبركى فضيلت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے مجھلوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ طلب کیا ، آپ صلّ اللہ اللہ علیہ وسلم سے بچھ طلب کیا ، آپ صلّ اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمادیا (لیکن ان کی ما نگ ختم نہیں ہوئی) اور انہوں نے پھر طلب کیا، آپ صالی ٹالیے تھے نے بھران کوعطا فرمادیا۔ یہاں تک کہ جو بچھ آپ صالی ٹالیے تھے کے یاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو آپ نے ان انصار یوں سے فر مایا'' جو مال و دولت بھی میرے یاس ہوگا میں تم سے بچا کرنہیں رکھوں گا اور اپنے یاس ذخیرہ جمع نہیں كرول گا\_( مگراس طرح آ سودگی حاصل نہيں ہوگی بلکہ) جوکوئی اپنے آپ کو بندوں کومختاج بنا نانہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جوکوئی اینے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلانے سے بچانا چاہتا ہے تواللہ اس کی مدد کرتا ہےاورسوال کی ذلت سےاس کو بچادیتا ہےاور جوکوئی مشکل وفت میں اپنی طبیعت کومضبوط کر کے صبر کرنا جا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوصبر کی تو فیق دے دیتا ہے۔اورکسی بندہ کوبھی صبر سے زیا دہ وسیعے نعمت عطانہیں ہوئی''۔ (بخارى ومسلم)

ر بھاری وہ ا الّما المّمان

### فضل الحلم والأناة

عَن عبد الله بن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا, أَن النّبِى صَلّى اللهُ عَنْهُمَا, أَن النّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لأشح عبد الْقَيْس: إِن فِيْكَ خَصْلَتَانِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُوله, الحلم والأناة (أَخْرِجَاهُ) علم وبردبارى كى فضيلت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ قبیلہ عبدالقیس

کے سردار اشح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''کہتم میں دو حصاتیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''کہتم میں دو صلتیں اللہ علیہ وسلم بین جو اللہ کو محبوب ہیں بردباری (غصہ سے بے قابونہ ہونا) اور دوسر بے جلدی نہ کرنا''۔
جلدی نہ کرنا''۔

عَنْ سَهُل بَن سَعُه رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللاَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجْلَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللاَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجْلَةُ مِنَ اللهُ يَطَانَ وَاللّهُ يَطَانَ وَاللّهُ مَنْ اللهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' کا موں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے'۔ (ترمذی)

عَنْ عَبْدَاللهِ بَن سَرْ جسر رَضَى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلمَ قَال: السبت الحسن وَالتؤدة وَالأقتصاد جُزُء مِنْ أَرْبعة وَعشرينَ مُخُزُءًا مِنَ النَّبُوّة .

(رواة الترمذي وقال حديث حسى غريب)

حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا '' اچھی سیرت، اطمینان ووقار سے اپنے کام انجام دینے کی علیہ وسلم نے فرما یا '' اچھی سیرت کے چوبیس حصول میں سے ایک حصہ ہے''۔ عادت اور میانہ روی نبوت کے چوبیس حصول میں سے ایک حصہ ہے''۔ (ترندی)

## فضلالرِّفُق

عَن عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: يَاعَائِشَة إِن الله رَفِيق يحب الرِّفَق, وَيُعْطِى على العنف, لَا يكون فِي شَيْء إِلَّا على العنف, لَا يكون فِي شَيْء إِلَّا على العنف, لَا يكون فِي شَيْء إِلَّا النه, وَلَا ينْزعمن شَيْء إِلَّا شانه . (رَوَاهُ مُسلم) زانه, وَلَا ينْزعمن شَيْء إِلَّا شانه . (رَوَاهُ مُسلم) نرى كي فضيلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''عائشہ! اللہ تعالی بردبار ہے اور ہرکام میں بردباری کو پسند کرتا ہے۔ اور جو کچھ بردباری اور نرمی پرعطا کرتا ہے وہ بختی پرعطانہیں کرتا۔ نرمی جس چیز میں ہوا سے زینت بخشی ہے اور جس میں نہ ہوا سے عیب دار کردیتی ہے'۔ چیز میں ہوا سے زینت بخشی ہے اور جس میں نہ ہوا سے عیب دار کردیتی ہے'۔ (مسلم)

عَن جرير بن عبدالله رَضِى الله عَنْهُمَا, أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا, أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من يحرم الرِّفْق يحرم الْخَيْر.

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول پاک صلی
الله علیه وسلم نے فر مایا '' جوشخص برد باری اور نرمی سے محروم کیا گیا وہ گویا ہر قسم کی
نیکی سے محروم ہے''۔
(مسلم)

## ذكر تتريب الكتاب

عَن جَابِر بن عبدالله رَضِى الله عَنْهُمَا, أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا, أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تربوا صفكم أنجح لَهَا, إِنَّا النُّرَاب

(رَوَالْاللِّرْمِنِي وَابْنِ مَاجَه وَهَنَا لَفظه)

مبارك

#### خط پرمٹی ڈالنے کا ذکر

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' الله عبد الله علیہ وسلم نے فرمایا'' الله عبد ال

# فضل إِقَامَة الْحُدُود

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَامَة حدمن حُدُود الله خير من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَامَة حدمن حُدُود الله خير من مطر أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي بِلَاد الله عز وَجل (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه) مطر أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي بِلَاد الله عز وَجل مطر أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي بِلَاد الله عز وَجل من الله عن وَمَا مَا مَدود قائم كرن في فضيات

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم نے فر ما یا '' الله کی حدول میں سے سی حدکو قائم کر دینا الله کی زمین میں علیہ وسلم نے فر ما یا شکھیں بہتر ہے''۔

عالیس رات کی بارش سے کہیں بہتر ہے''۔

(ابن ماجہ)

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: حد يعمل بِهِ فِي الأَرْض خير لأهل الأَرْض من مطرأَن تمطروا أَرْبَعِينَ صباحاً.

رَوَاهُ ابْنِ مَا جَه وَالنَّسَأَقِي، وَفِي دِوَايَة النَّسَأَقِي، ثَلَاثِينَ صباحاً) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ

وسلم نے فرمایا'' زمین میں اللہ کی حدول میں سے کسی حد کا نفاذ ، اس پر چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے''۔

### فضلالغرباء وصفتهم

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بَكاأَ الْإِسْلَام غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً الله عَلَيْهِ وَسلم: بَكاأَ الْإِسْلَام غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَكاأَ, فطوبي للغرباء. (رَوَاهُ مُسلم)

### غرباء كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اسلام غربت واجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، اور پھریہ اسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا تھا پس اجنبیوں اور غریبوں کے لیے خوش خبری ہے'۔

عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا, عَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا, عَن النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الْإِسُلَام بَدَأً غَرِيباً وَسَيَعُودُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الْإِسُلَام بَدَأً غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا پھر وییا ہی ہوجائے گا جیسے شروع ہوا تھا''۔

(مسلم)

عَن عبدالله ابن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الْإِسْلَام بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً فطوبى للغرباء ؟ قَالَ وَقيل: وَمن الغرباء ؟ قَالَ: النزاع من الْقَبّائِل.

(رَوَالْهُ ابْن مَاجَه وَ البِّرْمِنْ ِي وَقَالَ حَدِيث حسن صَعِيح غَرِيب وَلم ين كر, قيل من الغرباء إِلَى آخِر لا)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول باک صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرما یا'' یقینا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا پھراسی
حالت کی طرف لوٹ جائے گا پس ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے پوچھا گیا
کہ اجنبی کون ہیں؟ فرما یا'' یہ وہ لوگ ہیں جو قبیلوں سے علیحہ ہو گئے (اسلام کی
محبت میں)''۔

عَن عَمْرو بن عَوْف رَضِى اللهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن النَّين بَدَأَ غَرِيبا، وَيرجع غَرِيبا، فطوبى للغرباء الَّذين يصلحون مَا أَفْسَلُهُ النَّاس من فطوبى للغرباء الَّذين يصلحون مَا أَفْسَلُهُ النَّاس من

بعلِىمنسنتى ـ (رَوَالْالرِّدُمِنِي وَقَالَ حَدِيث حسن)

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''بلا آدین جب شروع ہوا تو اجنبی تھا اور پھراسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا پس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے جومیر بے بعدلوگوں کے بگاڑ (بدعتوں) کوسنتوں سے سنوارتے رہیں گے (بدعات کوختم کر کے سنتوں کو رائج کریں گے )''۔

عَن معَاد بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ, سَمِعت رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِن يسير الرِّيَاء شرك, وَإِن مَنْ عَادى للهِ وَليّا فقد بارز الله بالمحاربة, إن الله يحب الْأَبْرَارِ الانتقياء الأخفياء النين إذا غَابُوالم يفتقدوا, وَإِن حَضِّرُوا لم ينعوا وَلم يعرفوا, قُلُوبهم مصابيح الهدى, يخرجُون من كل غبراء مظلمة. (رُوَالُا أَنِي مَاجُه) حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول یا ک صلی اللّٰدعلیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' بیشک تھوڑ اسا دکھلا وااور ریاء (بھی) شرک ہےاورجس کسی نے اللہ کے کسی ولی سے شمنی مول لے لی تواس نے اللہ کو دعوت دی جنگ کی۔ یقینا اللہ تعالیٰ نیک، متقی اور اس کے لیے پوشیدہ رہ کر کام كرنے والوں كو پسندكر تا ہے۔جب وہ غائب ہوجائيں تو تلاش نہ كئے جاسكيں، اور جب موجود ہوں تو انہیں بلایا نہ جائے اور نہان کوجانا پہچانا جائے ،ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ غبارآ لودوتاریک گھرسے نکلتے ہیں''۔ (ابن ماجہ)

## فضل الرَّهُ فِي اللَّهُ نُيَّا وَغَيرِه

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ, عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن الله يَقُول يَا ابْن آدم تفر غلعبادتى أملاً صدرك غناً وَأسد فقرك, وَإِن لَا تفعل مَلَات يدك (رَوَاهُ الرِّرْمِنِي وَقَالَ حَدِيث غَرِيب)

شغلاً وَلم أسد فقرك.

#### زہدگی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالی فرمات ہیں' آ دم کے بیٹے! تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرلومیں تمہارے دل کوغنا سے بھر دوں گا۔ اور تمہاری محتاجی ختم کردوں گا۔ اگر ایسانہیں کروگے تو تمہیں اور کا موں میں ڈال دوں گا اور تمہاری محتاجی کوختم نہیں کروں گا'۔

عَن أنس بن مَالك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كَانَت الْآخِرَة همه جعل الله غناةُ فِي قلبه, وَجمع الله شَمله وأتته التُّنيا وَهِي راغمة, وَمِن كَانَتِ اللَّانْيَا همه جعل الله فقر لابَين عَيْنَيْهِ, وَفرق عَلَيْهِ شَمِله وَلم يَأْته من النُّ نُيا إلا مَا قدر لَهُ - (رَوَاهُ الرِّدُمِنِي) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول باک صلی الله عليه وسلم نے فرما يا'' جسے آخرت كى فكر ہوگى الله تعالى اس كے دل كوغنى بناديں گے اور اس کے (پراگندہ) حالات کو درست فرما دیں گے، اور د نیااس کے پاس خود بخو د ذلیل ہوکرآئے گی اورجس کی (تمامتر ) فکر دنیا ہی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فقر ومختاجی کواس کی پیشانی کے درمیان رکھ دیں گے، اور اس کے حال کو براگندہ کردیں گے (جس کی وجہ سے اطمینان قلب اسے حاصل نہیں ہوگا) اور یہ دنیا (ساری تگ ودو کے بعد بھی) اس کواسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے

ہلے سے مقدر ہو چکی ہوگی'۔

عَن أَبِي أَيُّوبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ, قَالَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم, فَقَالَ يَارَسُول الله عَلمنِي وأوجز, قَالَ: إِذَا قُنْت فِي صَلَاتك فصلِ صَلَاة مُودع, وَلَا تكلم بِكَلَام يعتنر مِنْهُ, واجمع الْيَأْسِ مِثَا فِي أَيْنِي النَّاس.

(رَوَالُا أَنِي مَاجُه)

عن سهل ابن سعدرض الله عنه قال: أني إلى التبي صلى الله على على على على على الله عليه وسلّم رجل فقال: يَارَسُول الله دلّنِي على عمل إذا أنا عملته أحبّني الله وأحبني النّاس فقال التبي صلى الله عليه وسلم: ازه الله في اللّه نيا يُعِبُّك الله, وازه المعافي النّاس يعبك النّاس عبك النّاس عبك النّاس عبك النّاس.

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه کا بیان ہے کہ ایک آ دمی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور درخواست کی ، یارسول الله! مجھے کوئی ایساعمل

بتادیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ سالٹھ آلیہ ہم نے فر ما یا'' دنیا سے بے رخی اختیار کر لوتو اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو (مال وجاہ) لوگوں کے پاس ہے اس سے بے برواہ ہوجاؤ تولوگ تم سے محبت کرنے لگیں گئے۔ (ابن ماجہ)

عَن عَطِيَّة السَّعُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِن أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِن أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَبْد أَن يكون مِن الْمُتَّقِينَ حَتَّى عَلَيْهِ وَسلم: لَا يبلغ العَبْد أَن يكون مِن الْمُتَّقِينَ حَتَّى يدع مَالا بَأْسِبِهِ حنر الما بِهِ الْبَأْسِ.

(رَوَالْالْبُنَ مَاجَه وَالرِّرْمِنِي وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب)

حضرت عطیه السعدی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی سلی الله علیہ وسلی سنے فرما یا کہ' کوئی بندہ اس وقت تک متنقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اس چیز کوبھی نہ چھوڑ دیے جس میں کوئی مضا کقہ نہیں اس اندیشہ سے کہ اس میں کوئی حرج ہو'۔

فائد : آدمی اس وقت تک متنی لوگول میں شار ہونے کے لائق نہیں جب تک وہ مباحات سے بھی پر ہیزنہ کر ہے۔ ایسے کام جواگر چیہ ناجائز نہیں مگر بیڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان میں پڑ کر آ گے نہ نکل جائے اور گنا ہول کا شکار ہوجائے۔

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى الله قَالَ، قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا أَبَا هُرَيْرَة كن ورعا تكن أعبد النَّاس وَكن قانعا تكن أشكر النَّاس وَأحب للنَّاس مَا تحب

لنفسك، وأحسن جوار من جاورك تكن مُسَلِما وأقل الضحك في الضحك في الضحك في الضحك محميت القلب، (دَوَاهُ ابْنَ مَاجَه) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ابو ہریرہ! تقوی اختیار کرنے سے سب سے بڑھ کرعبادت گزار بن جاؤگے۔ قناعت اختیار کرنے سے سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤگے۔ لوگوں کے لیے بھی وہی پہند کروجوا بنی ذات کے لیے کرتے ہومؤمن جاؤگے۔ لوگوں کے لیے بھی وہی پہند کروجوا بنی ذات کے لیے کرتے ہومؤمن بن جاؤگے، آخوڑ اہنا کرواس لیے کہ زیادہ بننے سے دل مردہ ہوجاتے ہیں'۔ (ابن ماجہ)

## فَضُلُ سَعَة رَحْمَة الله تَعَالَى

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن لله مائة رَحْمة أنزل مِنْهَا رَحْمة وَاحِدَة بَين الْجِن وَالْإِنْس والبهائم والعوام، بها يتعاطفون وَبها يتراحون وَبها تعطف الْوَحْش على وَلَدها وَأخر الله يشعة وَتِسْعِين رَحْمة يرحم بها عباده يَوْم الْقِيامة وَسُعِين رَحْمة يرحم بها عباده يَوْم الْقِيامة وَسُعَانِينَ عَوْم الْمُعَانِينَ عَوْم الْمُعَانِينَ عَوْم الْمُعَانِينَ عَوْم الْمُعَانِينَ عَوْم الْمُعَانِينَ عَلْمَا وَالْمُعَانِينَ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُعَانِينَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلْمَا وَالْمُعَانِينَ عَلْمَا وَالْمُعَانِينَ عَلْمَا وَالْمُعَانِينَ عَلْمَانُهُ الله وَتَعْمُ الله وَتَعْلَمُ وَتُعْمَانُونَ الْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ عَلْمُ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ عَلْمُ وَلَالُهُ وَالْمُعَانِينَ وَلَوْمُ اللهُ وَلَيْعَانُونَ الْمُعَانِينَ وَمُ الْمُعَانِينَ عَلْمُ الْمُعَلِقِينَ وَلَيْعَانُونَ الْمُعَانِينَ عَلْمُ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَلَيْعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَلَيْعَانُونَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْعَلَانُ عِلْمُ الْعَلَيْنِ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِينَا وَالْمُعَانِينَا وَالْمُعَانِينَا وَالْ

#### الله كى رحمت كى وسعت اوراس كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ' اللہ تعالیٰ کے لیے سو (۱۰۰) رحمتیں ہیں جن میں سے اس

نے جن وانس جانور اور موذیات میں رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے، اسی ایک حصہ کی وجہ سے وہ باہم ایک دوسرے کی طرف جھکتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،اسی ایک حصہ کی وجہ سے وحشی جانورا پنے بچے سے الفت رکھتا ہے۔(بقیہ)رحمت کے ننانو بے حصول کواس نے قیامت کے دن کے لیے رکھ (بخاری ومسلم) چھوڑا ہے کہان سے اپنے بندوں پررحم فرمائے گا''۔ وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: خلق الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ مَائَة رَحْمَة كُلُ رَحْمَة طباقاً مَا بَينِ السَّبَاء وَالْأَرْضِ فَجعل مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَة، فبها تعطف الوالدة على وَلَدها والوحش وَالطير بَعْضها على بعض فَإِذَا كَأَنَ يَوْمِ الْقِيَامَةُ أَكْمِلُهَا بِهَذِيهِ الرَّحْمَةِ (رَوَاهُمُسِلم) حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰدعنه ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرما یا ''اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت سو (۱۰۰) رحمتیں پیداکیں، ہر رحمت اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ زمین وآسان کے درمیان فاصلہ ہےان میں سےایک رحمت زمین کے لیے ہے۔اسی کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے بیار کرتی ہے اور وحشی جانور پرندے ایک دوسرے سے بیار کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان ننانو بے حصوں کورجمت کے اس ایک حصہ سے بورا کرکے (پوری سوکی سور حمتوں سے اپنے بندوں پررحم فرمائے (مسلم)

عَن عمر بن الخطاب رَضِى الله عَنْهُ أَنه قَالَ: قدم على النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبى، فَإِذَا امْرَأَةُ من السَّبى النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبى، فَإِذَا امْرَأَةُ من السَّبى أَخَنته تعلب ثديها تَسْقِى إِذَا وجدت صَبيا فِي السَّبى أَخَنته وألصقته بِبَطْنِهَا وأرضعته، فَقَالَ لنا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَتَرَونَ هَنِه طارحة وَلَدها فِي النَّار، قُلْنَا: كَلَيْهِ وَسلم: أَتَرَونَ هَنِه طارحة، فَقَالَ: الله أَرْحَم بعباده لا وهي تقدر على أَن لا تطرحه، فَقَالَ: الله أَرْحَم بعباده من هَنِه من بِولَدِها .

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند روایت فرماتے ہیں کہ آن خضرت صلی
الله علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ، ان میں ایک عورت پر نظر پڑی ، جو اپنا بچه
تلاش کرتی پھرتی تھی جو نہی اسے بچہل گیا اسی وقت اس نے اسے اٹھا کراپنے
سینہ سے لگالیا اور دودھ پلانے لگی ، آپ صلی ٹی آئی ہے ہم سے مخاطب ہو کر فرما یا
"تہمارا کیا خیال ہے کہ کیا ہے عورت اپنے اس بچہ کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم
نے عرض کیا بھی نہیں جبکہ اس کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے۔ اس پر
آپ نے فرما یا بلا الله تعالی کو اپنے بندوں پر زیادہ بیار ہے بہ نسبت اس
عورت کے اپنے بچہ پڑئ۔
(بخاری و مسلم)

عَن أَى أَمَا مَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: وَعَكَنْى رَبِّى أَن يَلْخَلَ الْجِئَّة مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: وَعَكَنْى رَبِّى أَن يَلْخَلَ الْجِئَّة مِن أَمْتِى سَبَعِينَ أَلْفَا، لَا حِسَابِ عَلَيْهِم وَلَا عَنَابِ مَعَ كَلَ أَمْتِى سَبَعِينَ أَلْفَا، لَا حِسَابِ عَلَيْهِم وَلَا عَنَابِ مَعَ كَلَ أَمْتِى سَبَعِينَ أَلْفَا، لَا حِسَابِ عَلَيْهِم وَلَا عَنَابِ مَعَ كَلَ أَلْفَ سَبُعُونَ أَلْفَا وَثَلَاثُ حَثِياتً مَن حثيات رَبِّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَنَالِ اللهُ اللهُ

(رَوَاهُ ابْنِ مَا جَهُ وَالرِّدُومِنِي وَقَالَ: عَدِيكَ حسن غَرِيب)
حضرت ابواما مهرضی اللّه عنه سے روایت ہے، میں نے رسول باک صلی
اللّه علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'' مجھ سے میر ہے رب نے، میری امت کے ستر
ہزار آ دمیوں کے بارے میں وعدہ لیا ہے کہ انہیں بغیر حساب و کتاب اور بغیر
عذاب کے جنت میں داخل کرے گا،ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور
ہول گے اور تین حثیے میرے رب کے حثیات میں سے (بغیر حساب وعذاب
ہول گے اور تین حثیے میرے رب کے حثیات میں سے (بغیر حساب وعذاب

فائد : جب دونوں ہاتھ بھر کرکسی کوکوئی چیز دی جائے توعر بی میں اسے حشیہ کہتے ہیں جسے اردو میں لب بھر کے دینا کہتے ہیں۔ان سب کے علاوہ اللہ تعالی اپنی خاص شایان رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعدا دکوتین دفعہ کر کے اور جنت میں بھیجے گا اور بیسب وہی ہول گے جو بغیر حساب اور بغیر عذا ب کے جنت میں داخل ہول گے۔(اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے کہ کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے

عَن عبدالله بن عمر رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ: كُتَّا مَعَ التَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي بعض غَزَوَاته، فَمر بِقوم فَقَالَ: مَن الْقَوْم؛ قَالُوا: نَحن الْمُسلمُونَ، وَامْرَ أَة تحلب تنورها وَمَعَهَا ابْن لَهَا، فَإِذَا ارْتَفع وحَتَّى التَّنور تنحت بِهِ، فَأَتَت بِهِ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: أَنْت رَسُول الله؟ بِهِ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: أَنْت رَسُول الله؟ فَالَ: نعم، قَالَت: بِأَبِي وَأَمِي أَلَيْسَ الله بأرحم الرَّاحِينَ؟ قَالَ: بلَى، قَالَت: أوليس الله بأرحم بعبادة من الأُم

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمات ببي كه بهم ايك غزوه ميس آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔آ یٹ کا ایک قوم پر گزر ہوا۔تو آ پ نے ان سے دریافت فرمایا'' کون لوگ ہو؟ وہ بولے''مسلمان''۔ان میں ایک عورت تنورگرم کررہی تھی ،اوراس کے پاس ان کا بچے تھا۔جب آگ کی لیٹ اٹھتی تواینے بچے کوایک طرف ہٹالیتی۔وہ آپ سال ٹیا آپہاٹم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی''رسول اللہ آ ہے ہی ہیں؟ آ ہے نے فر مایا''میں ہی ہوں''۔وہ بولی میر ہے ماں باب آب پر قربان ہوں کیا اللہ سب پر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم كرنے والأنہيں؟ آپ نے فرما يا'' بيشك ہے''۔اس نے كہا كيا الله تعالى اينے بندوں پر زیادہ مہربان نہیں بہنسبت ایک ماں باپ کے اپنے بچوں پر؟ فرمایا '' بےشک ہے''۔اس نے کہا''ایک ماں تواینے بچہ کوآ گ میں نہیں ڈال سکتی''۔ رسول التُّدْصلي التُّدعليه وسلم نے اس پرا پنا سرمبارک جھکاليا اور روپڑے، پھر سر اٹھا یاا ورفر مایا'' اللہ تعالی اینے بندوں میں کسی کوعذاب نہیں دیے گا مگر صرف اس سرکش کوجس کی سرکشی اللہ کے ساتھ بھی قائم ہے۔ جولا الہ الا اللہ کہنے کو تیار نہیں ہوتا''۔ (ابن ماجه)



"اَللَّهُمَّ إِنِّهُ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ، وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْهُمَّ إِنِّهُ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُغُلِ ، وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُغُلِ ، وَاعُوْدُ الرِّجَالِ" وَالْبُغُلِ ، وَاعْوُدُ الرِّجَالِ"

"اَللَّهُمَ اِنِّهُ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ اللَّالِيَكَ، وَمِنَ النَّلِّ اللَّهُمَ النَّالِ اللَّهُمَ الْخُوْفِ اللَّا مِنْكَ، وَاعُوْذُبِكَ اَنَ اَقُولَ اللَّا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# ولا كثر حافظ قارى فيوض الرحمن كى تصانيف ايك نظر ميس

| تذكره اسلاف(۱_۸)                          | اركان اسلام                                      | تعارف قرآن                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| سوانح پروفيسرمولا ناغازي احدٌ             | فلسفه اسلامي عقائد وعبادات                       | فيوض القرآن (قرآنی سورتوں كاخلاصه)                |
| سوائح مولانا قارى سيدحسن شاه بخارئ        | اسلام كانظام حيات                                | كتاب التجويد                                      |
| تذكرة القراء                              | اسلامی تعلیمات                                   | جديد قرآنی قاعده                                  |
| میرے چنداسا تذ ؤ کرام                     | اسلامی مضامین                                    | خطبات سيرت                                        |
| مارے اسلاف (انگریزی)                      | حقوق اولاد                                       | سيرت بإك سألفالياني                               |
| مشاہیرعلماء(۱۸)                           | حقوق والدين                                      | أنخضرت ملافقاتيلم بحيثيت سيدسالار                 |
| مشا ہیرعلائے سرحد                         | اسلامی حقوق                                      | نامورسلم سپه سالار                                |
| علائے ہزارہ                               | دعا نميں                                         | نبى اكرم سألفظ إليلم                              |
| غازى عبدالقيوم شهيد ً                     | اساتذہ کے لئے رہنمااصول                          | خطبات تبوك                                        |
| اساتذه دارالعلوم ديوبند                   | سوا مح حضرت قارى فضل كريم"                       | فضائل الاعمال (احاديث كااردوترجمه)                |
| مثاہیرعلاء پاکتان(عربی)                   | حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی اوران کے خلفاء     | فضائل درودشريف                                    |
| پاک وہند کے عربی شعراء                    | حضرت مولا نارشيداحد كنگوبتي اوران كے خلفاء       | نور مصطفى صلى التاليين كي جعلكيان                 |
| د بوان نقیب احمرٌ                         | مولا ناخلیل احد مہاجر مدنی ؒ اوران کے خلفاء      | كاتبين نبي سالتفاليكم                             |
| مكاتيب علامه سيدمحمد لوسف بنوريٌ          | حكيم الامت مولانا اشرف على تحانوي اوران كي خلفاء | فضص الانبياءار دوترجمه فضص النبيين للاطفال        |
| خطوط مشاهير                               |                                                  | تاريخ جيش النبى سال فاليلم                        |
| مكاتيب يروفيسرمولانا قاضى محمدزا بدالحسين | سوانح مولا نامحدرسول خان ہزاروی ؓ                | قصائد حسان رضی الله عنه (ار دوتر جمه وتشریح)      |
| يا د گار خطوط                             | سوائح پروفیسرمولانا قاضی محمداحمه ہزارویؒ        | الهمزية النبويه (نعتية قصيده كااردورٌ جمه وتشريح) |
| نوازش نامے                                | <del></del>                                      | جوابرالحديث(۱-۲)                                  |
| تبري                                      |                                                  | عر بی میں نعتبہ کلام                              |
| مقالات شيخ عبدالعزيز بن بالرُّ            | مولا نامفتی بشیراحد اوران کے خلفاء               |                                                   |
| مقالات علامه سيدسليمان ندوي ٌ             | تذكره حضرت مولانا عبدالغفورمدني أوران كي خلفاء   | اسلام میں مجاہد کا مقام                           |
| القراءة والاناشيد                         |                                                  | مقالات جہاد                                       |
| الرسائل العربيه(عربي)                     | سوانح شيخ محمد بن عبدالو ہاب ؒ                   | جہاد فی سبیل اللہ                                 |
| الحروفالعربيه                             |                                                  | تحفهافواج اسلام (۱-۲)                             |
| كيف نشككم بالعربيه                        | سوائح كيينن محمد جاويداختر شهيدً                 | اسلامی جہاد                                       |
| القراءة العربيه (بڑی)                     |                                                  | اسلام میں شہید کا مقام                            |
| القراءة العربيه (۱_۸)                     | علائے مرحد کی تصنیفی خدمات                       | بها درخوا حين اسلام                               |